إِنَّ أَرِيُكُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا الْسَتَطَعُثُ \* مُن وَاصلاحَ كُرنا عِإِبَنا مول، جِال تَك أَى بِرا بِسِ

جادو سے کیسے بیں؟

وَاكْثَرُ عَبِدَالِمُاكِقَ الْمِينِ لِهِ اللهِ عَلَيْهِ دِارِ الأصلاح بِهَا فَى يَصِيرُ وَصَلَّع قَصُورِ مُكَتِبِهِ دِارِ الأصلاح بِهَا فَى يَصِيرُ وَصَلَّع قَصُورِ 0333-4749291 049-4510325-4510341

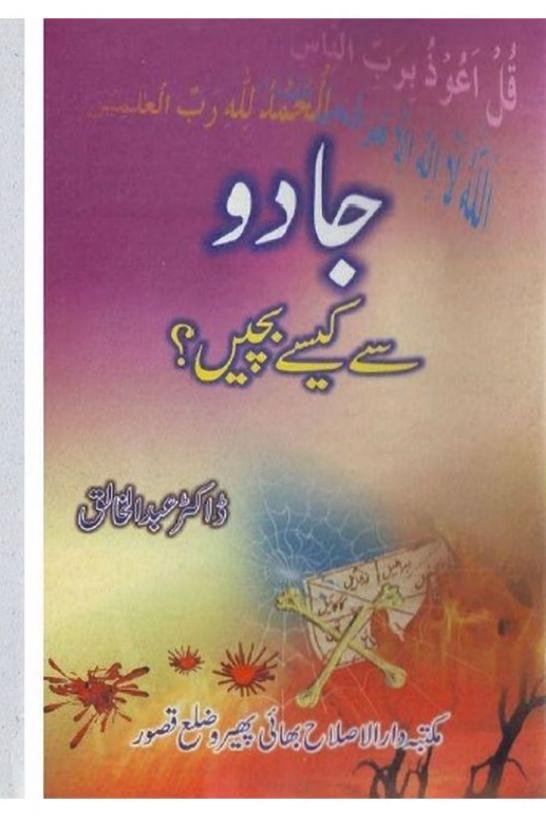

# (جمله حقوق تجق مؤلف محفوظ میں)

| ۳۲   | النذا .       | 9   | جادو کی اصلیت                 |
|------|---------------|-----|-------------------------------|
| r2   | برني          | 11  | موی النظیمانی پرجاد و کا اثر  |
| r2   | تنكريان       | ır  | بإروت وماروت                  |
| M    | گذا           | 14  | نې مېتالله<br>نې کافت پر جادو |
| ۳۸ . | بانڈی         | **  | جادو کےعوامل                  |
| 14   | سوئيان        | r.  | جن                            |
| ۵٠   | بال           | ro  | جن کا سابیہ                   |
| ۵۰   |               | 14  | ولىالله                       |
| ۵٠   | کپٹروں پرجادو |     | نيك بير                       |
| ar   | لهو           | ۳.  | جادوگر پير                    |
| or   | بڈی           | ro  | ملے جلے پیر                   |
| or   | دنا           | m9  | نذربياز                       |
| or   | הלט .         | 14. | توسرياز                       |
| or   | جادو کے اثرات | ۳۳  | جادو كطريق                    |
| ۵۵   | كاروبار       | ٣٣  | تعويذ                         |

#### بىماللەارخىنالرچىم پېشلىقظ

﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ.
فَاعُوْدُ بِا لِلَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ.

وَ اَلْقِي مَا فِي مِينَيْنِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا ﴿ يَعِيْكَ جَو يَجِهِ تِيرِ ﴾ اِتَه مِيل ﴾ ابهى ان كى التَّا صَنَعُوا كَيْنُ سِعِينَ وَلَا يُفْلِعُ السَّاحِ السَّاحِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ الللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الللِهُ الللْمُل

کامیاب بیں ہوتاخواہ کسی شان سے آئے۔

ر نظر کتاب اس برے مضمون کا ایک باب ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے۔ اس نے بہاں سیاست، معیشت اور معاشرت کے واضح احکامات دیتے ہیں وہاں روحانیت اور تزکیش جہاں سیاست، معیشت اور معاشرت کے واضح احکامات دیتے ہیں وہاں روحانیت اور تزکیش کی بھی واضح ہدایات وی ہیں۔ اصل نقص نا مکمل اسلام پڑل کرنا ہے۔ و نیا اور آخرت کی کا میابیاں ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو پورے کے پورے اسلام پڑل کرتے ہیں۔ ہیں نے جب اقامت دین کی نیت کی ہے، میری کوشش کا گور کمل وین کا نفاذ ہے۔ نصوف اور اس کے متعلقات وین کا ایک جزوہیں۔ میں بطور استاد، دار الاصلاح کے شاگر دول کو پورے دین کی تعلیم ویتا ہوں اور اس پورے دین میں جادو کا علاج بھی آ جاتا ہے۔ در اصل میں اس معاشرے کی ہمہ جہت اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ شاگر دول کو بورے دین کی جمہ جہت اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ شاگر دول کے ہرشعے کی اصلاح کریں صحیح علم حاصل کریں۔ قائد ان جرید کا مطالعہ کریں۔ حدیث اور سیرت کا مطالعہ کریں۔ جب دین پر مکمل عمل کریں۔ حدیث اور سیرت کا مطالعہ کر کے سنت رسول الشفائی کی ہو ہوجاتے ہیں۔ پیردی کریں۔ جب دین پر مکمل عمل کریں۔ جدید وار سیرت کا مطالعہ کر کے سنت رسول الشفائی کی ہوجاتے ہیں۔ پیردی کریں۔ جب دین پر مکمل عمل کی باتا ہے تو سارے مسائل از خود طل ہوجاتے ہیں۔ میری دین قبر سے عافل ہول ۔ پیردی کریں۔ جب دین پر مکمل عمل کی جاتے ہیں۔ میں بر رگوں کی تو قبر سے عافل ہول ۔ پیردی کریں۔ جب دین پر مکمل عمل کی جاتے ہیں۔ میں بر رگوں کی تو قبر سے عافل ہول ۔ پیردی کریں۔ جب دین پر مکمل عمل کیا جاتا ہے تو سارے مسائل از خود طی ہوجاتے ہیں۔

میری کسی ہے کوئی وشنی نہیں اور نہ ہی میں بزرگوں کی تو قیر سے غافل ہوں۔ الحمد لله میں اہل اللہ کی صحبت سے فیض یاب ہوں۔ میضمون صرف اصلاح کی نیت سے لکھ رہا ہوں

| شادی   |     | ۵۵  | جادوہے بچاؤ         | 44  |
|--------|-----|-----|---------------------|-----|
| پيدائش |     | ۵۸  | جادو كاعلاج         | 77  |
| انظرا  |     | ۵۸  | م                   | 77  |
| محبت   | 100 | ۵۹  | معمولات کے اقتباسات | 49  |
| صحت    |     | 4+  | استخاره             | -41 |
| مكان   |     | YI. | دعائے استخارہ       | 41  |
| دكان   |     | 71  | زبارية قبور         | 4   |

# جادو کی اصلیت

جادو ہزاروں سال پراناعلم ہے جس کی بنیاداللہ کی نافر مانی ،شرک ،کفر ، برائی اور گناہ پر
رکھی گئی ہے۔ یعلم اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ جس طرح اللہ کریم نے موت ، بیاری ، زہر ، جراثیم اور
بہتے ہے کبیر ہ وصغیرہ گناہ تخلیق کیے اسی طرح ان گناہوں میں سے ایک بیہ جادو کا علم بھی ہے۔
چونکہ جادواللہ کے اذن سے اثر کرتا ہے اس لیے اس کے امرواقعہ ہونے کو تسلیم کرلینا چاہیے۔
جس طرح آگ جلاتی ہے ، کینسر سے انسان مرجا تا ہے ، دل کا دورہ پڑتا ہے ، اسی طرح جادو کے
ذریعے بھی انسان متاثر ہوتا ہے۔ اس کے اثرات کی تفصیل بہت ہی کمبی ہے۔

جادو کے قدیم ترین شواہد زمانہ قبل از تاریخ سے ملتے ہیں۔ بینان ،مصر عراق اور یمن میں اس علم کے ابتدائی آ فار ملتے ہیں۔ بنیادی طور پر بیدا یک نفسیاتی علم ہے۔ بیعلم سرکاری طور پر بیدا یک نفسیاتی علم ہے۔ بیعلم سرکاری طور پر بینا یک نفسیاتی علم ہے۔ حکومت اس معاصلے بین ورسٹیوں میں نہیں کرتی ہے تا بلکہ ایک غیر سرکاری اور پرائیویٹ علم ہے۔ حکومت اس معاصل میں مداخلت نہیں کرتی ہے ہادشاہ جادوگروں کی سر پرتی کیا کرتے تھے۔ آج کے ماڈر سے حکمران بھی ''بیر کا کی تاڑ'' کی طرز کے جادوگروں کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔ نیک حکمران جادوگری کو نقصان دہ بھے تھے اور تاریخ میں شواہد موجود ہیں کہ جادوگروں کو سزائیں۔ دی گئیں۔

سب سے پہلے جاد وجنوں اور فرشتوں کو سکھایا گیا اور جنوں کے ذریعے یہ یونان اور مصر میں پہنچا۔ سلیمان الطبی کے زمانے میں جنات سے اور بابل شہر میں یہود یوں کی غلامی کے دور میں ہاروت اور ماروت فرشتوں سے یہودیوں نے جادو سکھا۔ آج کے دور میں بھی یہودی، عیسائی اور ہندومسلمانوں سے زیادہ بڑے جادوگر ہیں۔

بزرگوں كاقول ب، 'جادوبرحق اوركرنے والا كافر-'

رحق ہے مرادیہ ہے کہ بیوہم اور خیال کی چیز نہیں بلکہ واقعتا آئکھ، کان، دل، د ماغ اور اعضائے رئیسہ کومتا ٹر کرتا ہے اور کفر کی دلیل ہیہے کہ جب ہاروت اور ماروت یہودیوں کو جادو اگر کسی صاحب کومیری بات پندآ جائے اور تو بہر کے اصلاح کرلے تو اس تحریب فائدہ ہوسکا ہے۔اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے نیت کا سیح ہونا ضروری ہے۔اللہ سے ہدایت کی وعا کریں اور پھر ہے کتاب پڑھیں۔

افسوس آج کامسلمان ہروہ کام کرتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول اللہ ہے۔ زوکا ہے۔ نہوں کا مسلمان ہروہ کام کرتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول اللہ ہے ہے ور ایخ ہے۔ نہیں کرتے ۔ بعض اوقات لوگ اپنے ہزرگوں کوخوش کرنے یاد نیا کمانے کے لیے گناہ کرنے ہے بھی ور یغ نہیں کرتے ۔ جادو کے متاثرین کومیر استقل مشورہ ہے کہ وہ اہل علم وتقوی سے مشورہ کیا کریں۔ جادو کا علاج جادو ہے بھی ہوسکتا ہے لیکن بیچتی کا راستہ نہیں ہے۔ علاج کے لیے جادوگر کے پاس جانے سے انسان ایمان، دولت اور عزت سب کچھ کھودیتا ہے۔

کی مریض مطالبہ کرتے ہیں کہ ہیں انہیں تعوید یا گنڈ ادوں لیکن ہیں نے ہرا یک سے معذرت کی کہ میں جادو سے بناہ مانگتا ہوں۔ میراعلم جو پچے بھی ہے قرآن وسنت ہے ثابت ہے۔ بزرگوں کے فیض روحانی اور تجربات برجنی ہے۔ میں صرف دفاع کا قائل ہوں۔ احتیاطی تد ابیر اختیار کرتا ہوں۔ کی کا نقصان کرنا گناہ ہے۔ میں ہرا یک کا خیرخواہ ہوں اور دوست دشمن سب کی اختیار کرتا ہوں۔ و رادالاصلاح کا ادارہ بنانے کا مقصد و حیر بھی اصلاح اور جھلائی کے لیے کام کرتا پیند کرتا ہوں۔ وارالاصلاح کا ادارہ بنانے کا مقصد و حیر بھی اصلاح ہوں تک بی جہاں تک بس چلے۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ اس تحریر کومسلمانوں کے لیے بھی اصلاح کا ذریعہ بنادے گا۔

آخر میں عزیز م عبداللہ تھیل ، باہر اسلعیل اور عباس اختر اعوان کاممنون ہوں جن کے تعاون سے رید کتاب اشاعت کے قابل ہو گی۔

> خائسار ڈ اکٹر عبد الخالق •امحرم الحرام ۲۳۳ هـ فون رہائش: 510341 - 04943 فون کلینک: 510325 - 04943

(١٠١١ لِمُرة ١٠١٠) تُو كَفُر مِين مِثلاً ند مو

فَلا تُلفَوْ

صدیث شریف میں صاف طور پر جادو سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ بن مسعود فی بیوی نینب کے گئے میں دھا گاد یکھا تو پو چھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ گنڈ اے جس پر میرے لیے منتز پڑھا گیا اور آ تکھ کے در دکا علاج کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے فر مایا:
سَمِعُتُ دَسُولَ اللّٰهِ مَلْنَظِيْ يَقُولُ إِنَّ الرُّفِي مِی نے رسول الله الله الله الله مَلْنِ منا کہ منتز،
وَ الْتَمَائِمُ وَ الْمِتَوَلَةَ شِوْکٌ . (مَكُن قرارہ سِر) مُكاورلُو كَل شرك بیں۔

حضرت عیسی بن جزہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن تحکیم کے پاس گیا۔ان کاجسم بیاری کی وجہ سے سرخ تھا۔ میں نے کہا کہتم تعویذ کیون نہیں باندھتے ؟

باندھ وہ اس کے حوالے کردیاجا تاہے۔

سُنِلَ النَّبِيُّ مَلَّكُ عَنِ النَّشُرَةِ فَقَالَ هُوَمِنُ ' نِي اللَّهُ عَنِ النَّشُرَةِ فَقَالَ هُوَمِنُ ' نِي اللَّهُ عَنْ النَّسُطُنِ عَنِ النَّسُطُنِ . (حَدِّة المعالى) فرمايا كدوه شيطان كالمل ب- (نشره آسيب كا عَمَلِ الشَّيُطُنِ . عَمَلِ الشَّيطُنِ . عَمَلَ المَّالِي المُعَلَّمُ المَا عَمَلُ المَّا عَمَلُ المَّالِ المُعَلِّمُ المَا عَمَلُ المَّالِي المَّالِي المُعَلِي المُعَلِّمُ المَّالِي المُعْلَى المُعَلِّمُ المَّالِمُ المَا عَمْلُ المُعْلَى المَّالِي المُعَلِي المُعْلَى المُعَلِّمُ المَّالِي المُعَلِّمُ المَّالِي المُعَلِّمُ المَا عَلَيْ المُعَلِي المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَمُ المُعْلَى المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِقِي المُعْلِقِ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِقِ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَم

قرآن وحدیث کی ان واضح تصریحات کے باوجود جادوا کیے متبول پیشہ ہے۔ لوگوں
نے اسے ایک سائنس بنادیا ہے۔ شخصی اور تجربے نے جادو کے بڑے بڑے ماہر پیدا کردیئے ہیں
اور فی زماندا کیے چھوٹے سے شہر میں پینکڑوں جادوگر مل جاتے ہیں۔ جس طرح نظے سر پھرنے والی
ہے پردہ عورت میں شرم وحیا ختم ہوگئی ہے اور معاشرہ ایک بڑی بے حیائی سے گذرر ہاہے ای طرح
جادوکو برا جانے والے بہت تھوڑے ہیں۔ جس شخص کا کاروبار جاہ ہوتا ہے وہی جادوگر کوگالی دیتا

ہاور پھرخودایک بڑے جادوگر کے پاس چلاجاتا ہےتا کہ اس کا کاروبارٹھیک ہوجائے یا پھروشمن سے بدلہ لیا جا سکے۔اس طرح بیزندگی اور معاشرے کا وطیرہ بن چکا ہے کہ شخے ناشتے سے فارغ ہو کرجادوگر کو تلاش کر کے اس سے مطلب کا تعویز لینا ہے۔ جھے چیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ لوگ اپنی حقیقی والدہ کو دس روپے نہیں دیتے لیکن جادوگروں کو ہزاروں روپے فیس اور نذرانہ بڑی خوشد لی ہے دے آتے ہیں تعویز گنڈے کا کاروبار کا فی ترقی کرچکا ہے۔اس کے تی شعبے ہیں۔ ہے جادو ہے کہانت ہے عملیات ہے نجوم ہے علم الاعداد ہے جوش ہے کروفریب ہے

کی جادہ گرصرف ایک شعبے میں کام کرتے ہیں اور ہاتی شعبوں سے التعلق ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص اکھرا کا علاج کرتا ہے اور ہاتی شعبوں کا ادراک نہیں رکھتا۔ ای طرح آیک شخص کاروبار جاہ کرنے کا ماہر ہوتا ہے یعنی بیلوگ اپنے اپنے شعبے کے ماہر (Specialist) گئے جاتے ہیں اور کسی ایک مضمون پر محنت کرتے ہیں۔ بعض دوسرے تمام شعبوں میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ انہیں اپنے کاروبار کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے۔ ایسے لوگ زیادہ کا میاب ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے کام نہ چلتو دوسرا ممل کر لیتے ہیں۔ ایسے کا ال لوگوں کے مقیدت مندوں کی ہیں۔ ایسے کا ال لوگوں کے مقیدت مندوں کی جی زیادہ ہوتی ہے، شہرت بھی ملتی ہے اور دولت کی بھی زیل ہو جاتی ہے۔ ایسے جادوگروں کے تعوید کا تو رکا فی مشکل ہوتا ہے۔ ایسے کاریگروں کے کمال کی بہت کی کہانیاں ہم جادوگروں کے تعوید کا تو رکا فی مشکل ہوتا ہے۔ ایسے کاریگروں کے کمال کی بہت کی کہانیاں ہم جادوگروں کے تعوید کا تو رکا فی مشکل ہوتا ہے۔ ایسے کاریگروں کے کمال کی بہت کی کہانیاں ہم جادوگروں کے نار کرنا ہوے دل گردے کا کام ہے۔

موسىٰ القليلا برجاد وكااثر

اللہ تعالی نے مولی ﷺ کوفرعون اوراس کی قوم کے سرداروں کی طرف رسول بناکر بھیجا۔ انہوں نے اپنی رسالت کے ثبوت کے طور پر بید بیضا اور لاکھی کے معجز سے پیش کیے۔ فرعون پکارا ٹھا کہ بیتو جادو ہے اور جادو کے ذریعے تم دونوں بھائی جمیں اقتد ارسے معزول کرنا چاہجے ہو کئی دنوں تک فرعون اور موٹی ایکٹی میں تبادلہ خیال ہوتار ہا۔ آخر کار فرعون نے فیصلہ کیا کہ عید

IF

کے دن موی الطبی اور جادوگروں کا مقابلہ کرایا جائے قرآن نے اس مقابلہ کو متعدد مقامات پر بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے:

قَالَ بَلُ الْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيْهُمْ وَيَعَلَى اللّهُ وَلَكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّ

وَقَالَ فِهُ عَوْنُ الْمُتُوفِي بِكُلِ سِعِهِ عَلِيْمٍ ۞ فَلَمَّنَا جَاءَ السَّحَوَةُ قَالَ لَهُمْ مُمُّوسَى الْقُوا مَا اَنْتُهُ مُنْفُونَ ۞ فَلَمَّا اَلْقُوا قَالَ مُوسَى مَا حِثْتُهُ بِهِ السِّحُورُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ أَنَ اللهَ لَا يُعْلِهُ عَمَلَ الْمُقْسِدِيْنَ ۞

موی نے کہا'' نہیں تم ہی پھینکو'' یکا کیان کی رسیال اور لا ٹھیال ان کے جادو کے زور سے موی کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور موی اپنے دل میں ڈرگیا۔ہم نے کہا'' مت ڈر،تو ہی غالب رہے گا۔ پھینک جو پچھ تیرے ہاتھ میں ہے ، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو میں ہے ، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو بیاتھ جا تا ہے۔ یہ جو پچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو خیلے جا تا ہے۔ یہ جو پچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو نہیں ہوسکتا خواہ وہ کمی شان ہے آئے'' آخر کو نہیں ہوا کہ سارے جادوگر بھی کامیاب نہیں ہوا کہ سارے جادوگر بجھی کامیاب کے اور بادوگر بھی کارون اور یہی ہوا کہ سارے جادوگر بجدے میں گراد ہے کے اور پکار اٹھے'' مان لیا ہم نے ہارون اور موی کے دب کو۔''

اورفرعون نے (اپنے آدمیوں سے ) کہا "ہر ماہرفن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو" جب جادوگر آگئے تو مویٰ نے ان سے کہا "جو کچھ مہیں پھینکنا ہے بھینکو" پھر جب انہوں نے اپنے الچھر پھینک دیئے تو مویٰ نے کہا" بیہ جو کچھتم نے بھنکا سے جادو ہے۔اللہ ابھی اسے

ے انجھر پھینک دیئے تو مویٰ نے کہا'' یہ (۱۰۔ بیس۔۱۵۱۵ء) جو پچھتم نے پھینکا ہے جادو ہے۔اللہ ابھی اسے باطل کیے دیتا ہے ،مضدوں کے کام کو اللہ

سدهرنے تیں دیتا''۔

وَٱرْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى آنُ ٱلْقِي عَصَاكُ ۚ فَإِذَا

قَالَ ٱلْقُوا فَلَمَّا ٱلْقُوا سَحُرُوا اعْيُنَ النَّاسِ

وَاسْتُرْمَبُوهُمْ وَجَآءُوْ يِسِجْدِ عَظِيْمٍ

جى تَلْقَفْ مَا يَافِكُونَ ﴿ (١١٥/١١٠ ـ ١١١م نَهُ مُوى كُواشَاره كيا كه چينك اپناعصال اس كا كيمينكنا تها كه آن كي آن مين وه ان كاس

جهو في طلسم كونكاتا جلا حميا-

مویٰ نے جواب دیا''تم ہی چھینکو' انہوں نے جو

اینے الچھر مجھنکے تو نگاہوں کومسحوراور دلوں کو

خوفز ده کردیااور برائی زبردست جادو بنا لائے

اس کہانی ہے ہماری رہنمائی کے لیے مندرجہ ذیل نقاط ثابت ہوتے ہیں: ا۔جادوا کی نفسیاتی عمل ہے، آکھ اور دل پراٹر کرتا ہے۔

م پغیبر پربھی مجاد و کااثر ہوتا ہے اور بیاثر اس کے جسمانی وجود پر ہوتا ہے۔

س\_جادوایک باطل اورجھوٹ کا کھیل ہے۔

۳۔ جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کی ہیئت تبدیل نہیں ہوئی بلک دیکھنے والوں کوسانپ نظر آئے۔ ۵۔ موٹ القلیع کی لاٹھی مجموعے سے اثر دھائی تھی۔ اس کی شکل واقعتا تبدیل ہو جاتی تھی اور وہ ایک زند واور عمل کرنے والا اثر دھابنما تھا۔

۲۔ جادوگرمضمون سجھتے تھے۔ چونکہ وہ جاد واورم عجز سے کے فرق سے واقف تھے اس لیے جان گئے کہ لاٹھی والا پیغیبر ہے۔

ے۔ نگلنے سے لاٹھیوں کا کھا جانا بھی مرادلیا جاتا ہے لیکن مولا نا مودودیؓ کی رائے ہے کہ نگلنے سے مراد جادو کے جھوٹے مل کا کھا نا ہے۔ یعنی لاٹھیاں تو اپنی اصلی حالت میں آئٹیس اور جھوٹ جو جادو نے نفیات کومتا از کرنے کے لیے گھڑ اتھا وہ موکی النظیمہ کا سانپ نگل گیا اور یہی بات اصل میں مجرو تھی۔

۸\_فرعون نے معجزہ و کیر کربھی ایمان قبول نہ کیا۔اس لیے آج کے دور میں بھی معجز وں کی بجائے قہم وادراک کی ضرورت ہے۔ لَوُكَ اَنُوْا يَعْلَمُونَ ﴿ (۱۰ القرة ۱۰۲ ) وَال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن اللّٰہی کے بغیر وہ اس ذریعے ہے کی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے ، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سکھتے تھے جوخود ان اس کے باوجود وہ ایسی چیز سکھتے تھے جوخود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کاخریدار بنااس کے لیے آخرے میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بد لے انہوں نے اپنی جانوں کو ﷺ والاں کو ایک والاں معلوم ہوتا!

> ان آیات نے ہماری رہنمائی اس طرح کی ہے کہ: ۱۔ جادو کاعلم اللہ تعالی نے ہی دیا ہے۔

۲۔ جنوں اور فرشتوں کو پہلے جاد و کاعلم دیا گیا۔انسانوں نے جنوں اور فرشتوں سے جاد وسیکھا۔

س- جاد وسیکھنا کفرہے اور لوگ جان بو جھ کر کفر کرتے ہیں۔

مم- جادو کے ذریعے میاں بیوی کوٹڑ ایا جاسکتا ہے۔

۵\_ جادو کے ذریعے مال و جان دونوں کا نقصان ہوسکتا ہے۔

۲ \_ان جادوگروں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں \_

ے ۔ لوگ جان ہو جھ کرو نیاوی لا کچ میں آخرت کوچھوڑ دیتے ہیں۔

٨ ـ لوگ جان بو جهر الله كي آ ز مائش كواپنے گلے ميں وُال ليتے ہيں \_

9۔ ایک انسان دوسرے انسان کا نقصان کرنے کے لیے ہوشم کاغیر شرقی حربہ استعمال کرلیتا ہے .

خواہ اپناہی خانہ خراب ہوجائے۔

۱۰ وقتی فائدے کے لیے اپنامستقل نقصان کر لیتے ہیں۔

اا۔وجی کاعلم ہی اصل فائدہ مندعلم ہے۔

9 - جادوایک وہم نہیں بلکھلمی اورنفسیاتی حقیقت ہے البنداس کے نقصان دہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔

۱۰ - جاد و کا اصل علاج جاد و سے نہیں بلکہ اللہ کی وحی یعنی کتاب اللہ سے ہی ہوسکتا ہے۔اس زیانے میں بھی ہوااور آج بھی ہوسکتا ہے۔

#### بإروت وماروت

ذوالقرنین بادشاہ سے سوسال پہلے بابل شہر میں کلدانیوں کی حکومت قائم تھی۔ بخت نفر بادشاہ نے فلسطین پرحملہ کیا ، بیکل سلیمانی کوگراد یا اور لا کھوں یہود یوں کوغلام بنا کر بابل لے آیا۔ کلد انی یہود یوں سے بے گارلیا کرتے تھے۔اس غلامی کے دور میں اللہ تعالی نے اپنے بیغیم بھی ان یہود یوں کی اصلاح کے لیے بیعیج اور آسمان سے دوفر شتے ہاروت اور ماروت بھی نازل فرمائے۔ یہود یوں کو جادو سکھاتے تھے۔ارشاد باری تعالی ہے:

وَالْبَعُواْمَا تَتَكُوا الشَّيْطِينَ عَلَى مُلْكِ سُلَمْلَ اور لگےان چیزوں کی بیروی کرنے جوشیاطین وَمَأَكُفُنُ مُكَمِّلُهُ أَنَّ وَلَكِنَّ الشَّيْطِ فِنَ كُفُّ وَا سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے يُعَلِّمُونَ النَّاسَ البِّتَحُرُّ وَمَا ٱنْزِلَ عَلَى تھے، حالانکہ سلیمان نے مجھی کفرنہیں کیا۔ کفر کے الْمَلَكَيْنِ بِبَالِيلَ هَارُونَ وَمَارُونَ مرتكب تو ده شياطين تقے جولوگوں كو جادوگرى كى ومَا يُعَلِّمُن مِن اَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا تعلیم دیتے تھے۔وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو تخنُ فِثْنَةٌ فَلَا تَلَقُوْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا بابل میں دوفرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی مَا يُفَيِّ تُوْنَ بِهِ بَيْنَ الْمَرُهُ وَزُورُجِهُ وَمَا هُمْ گئىتقى، حالانكەدە ( فرشتے ) جب بھى كىمى كواس يضك إنين يدون أحد إلا باذب الله ك عليم دية تصو يهيصاف طور پرمتنبكرديا ويتعلمون ما يضرفه ولاينفعهم ولقان كرتے من كورو كي بم كفن ايك آز مائش بيں ، تو عَلِمُوْالْكَيْنِ اشْتُرْبَهُ مَالَهُ فِي ٱلْاَحِرَةِ مِنْ کفر میں مبتلانہ ہو'' پھر بھی بیلوگ ان ہے وہ چیز خَلَاقٌ ۚ وَلَيِنْسُ مَا شُكُووُا بِهُ ٱلْفُسُهُمْ میصے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی

# بي الله المادو

مولا نامودوديٌ تفهيم القران جلدششم صفح نمبر ٢٥٥٥،٥٥ ير لكهت بين

''صلح حدیبیہ کے بعد نی سیافت مدید والی تشریف لائے تو محرم کے میں خیبر سے یہودیوں کا ایک وفد مدینہ آیا اور ایک مشہور جادوگر لبید بن اعصم سے ملا جو انصار کے قبیلہ بنی زریق سے تعلق رکھتا تھا۔ (اور مذہبا یہودی تھا) ان لوگوں نے اس سے کہا'' یہ لو تین اشرفیاں حاضر ہیں۔ انہیں قبول کرواور محموظی پر ایک زور کا جادو کردو۔ اس زمانے میں حضور قبیلت کے ہاں ایک یہودی لاکا خدمت گارتھا اس سے سازباز کرکے ان لوگوں نے تنگھی کا ایک فکڑا حاصل کرلیا جس میں آپ کے سازباز کرکے ان لوگوں نے تنگھی کا ایک فکڑا حاصل کرلیا جس میں آپ کے موے مبارک تھے۔ انہی بالوں اور تنگھی کے دانوں پر جادوکیا گیا۔''

"بعض روايات ميس ب كدلبيد في خود جادوكيا تها، اور بعض ميس بيد بك

اس کی بہنیں اس سے زیادہ جادوگر نیاں تھیں۔ ان سے اس نے جادو کروایا تھا۔
بہر حال دونوں صورتوں میں سے جو بھی صورت ہوا تھی جادو کو ایک نر کھجور کے خوشے
کے غلاف میں رکھ کرلبید نے بنی زریق کے کئویں زروان یاذی اروان نامی کی تہد میں
ایک پھر کے نیچے دیا دیا۔ اس جادو کا اثر نبی آلیستی پر ہوتے ہوتے پورا ایک سال لگا۔
دوسری ششاہی میں کچھ تغیر مزاج محسوس ہونا شروع ہوا۔''

'' آخری چالیس دن خت اور آخری تین دن زیاده سخت گزرے گراس کا زیاده سخت گزرے گراس کا زیاده سے زیاده جوار جسے سے کی کام کے متعلق خیال فرماتے کدوہ کرلیا ہے گرنہیں کیا ہوتا تھا، اپنی ازواج کے مطابق خیال فرماتے کد آپ ان کے پاس کے ہیں گرنہیں گئے ہوتے تھے، اور بعض اوقات خیال فرماتے کد آپ ان کے پاس کے ہیں گرنہیں گئے ہوتے تھے، اور بعض اوقات آپ کو اپنی نظر پر بھی شبہ ہوتا تھا کہ کسی چیز کو دیکھا ہے گرنہیں ویکھا ہوتا تھا۔ یہ تمام اثرات آپ کی ذات تک محدودر ہے، جی کدوسر کوگوں کو یہ معلوم تک نہ ہوسکا کہ آپ پرکیا گزر رہی ہے۔ رہی آپ کی نبی ہونے کی حیثیت تو اس میں آپ کے فرائض کے اندرکوئی خلل واقع نہ ہونے پایا۔''

"آپ کی حیثیت نبوت اس ہے بالکل غیر متاثر رہی اور صرف اپنی ذاتی اندگی میں آپ اپنی جگدائے محصوں کر کے پریشان ہوتے رہے۔ آخر کارایک روز آپ حضرت عائش کے ہاں تھے کہ آپ نے بار باراللہ تعالی ہے دعاما تگی۔ اس حالت میں میندآ گئی یا عنودگی طاری ہوئی اور پھر بیدار ہوکر آپ نے حضرت عائش ہے کہا کہ میں نے جو بات اپنے رب ہے پوچھی تھی وہ اس نے جھے بتادی ہے۔ حضرت عائش نے عرض کیاوہ کیابات ہے؟"

"آپ نے فرمایا دوآ دمی ( یعنی فرشتے دوآ دمیوں کی صورت میں ) میرے پاس آئے۔ایک سر ہانے کی طرف تھا اور دوسرا پائینتی کی طرف۔ایک نے پوچھاانہیں ان روایات ہے ہمیں پیر ہنمائی ملتی ہے کہ:

ا \_ پیغیبر الله کی زاتی حیثیت پر بھی جادو کا اثر ہوسکتا ہے۔جس طرح آپ کو بچھونے کا ٹا ، بخار

چڑھا، جنگ میں زخمی ہوئے۔ای طرح آ کے عجم پر جادو کا اثر بھی ہوا۔

۲ ـ جادو کااثر نگاه اور د ماغ پر ہوا۔ خاص خور پر یا د داشت متاثر ہوئی۔

س\_دن بدن گھلتے چلے گئے جسم کمزورہوگیا۔ایک ایس بیاری جس کی شخیص نہ ہوسکتی تھی۔

سم \_ جاد وبالوں، تنگھی، دھا گہاور پتلے (گڈا) کے ذریعے کیا گیا۔ گر ہیں گیارہ تھیں اور سوئیاں

بھی گیارہ۔

۵۔ پانی اکثر تعویذوں کا اژختم کر دیتا ہے اور یہاں جادو کا مال پانی کے کنویں کی تہہ میں رکھا گیا۔

بوے کمال کا جادو تھا۔

۷۔ جادو کے ذریعے آگ کی حیثیت اور نبوت پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آگ قر آن کی کسی آیت کونہیں مجو لے اور نہ ہی آئی کم نماز اور دیگر فرائض متاثر ہوئے۔

کیا ہوا؟ دوسرے نے جواب دیاان پر جادو ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کس نے کیا ہے؟
جواب دیالبید بن اعصم نے ۔ پوچھا کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا کنگھی اور بالول
میں ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف کے اندر ۔ پوچھا وہ کہاں ہیں؟ جواب دیا
بی زریق کے کنویں ذی اروان (یا ذروان) کی تہہ کے پھر کے ینچے ہے۔ پوچھا اب
اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب دیا کنویں کا پانی سونت دیا جائے پھر پھر کے پنچے
ےاس کو نکالا جائے۔"

''اس کے بعد نجی ایک نے حضرت علی ،حضرت عبار گربن یا سراور حضرت زبیر گر کو بھیجا۔ ان کے ساتھ جبیر بن ایاس الزرقی اور قیس بن محسن الزرقی ( یعنی بنی زریق کے بیدوواصحاب ) بھی شامل ہو گئے۔ بعد میں حضور اللہ فی خود بھی چندا صحاب کے ساتھ وہاں پہنچے گئے۔''

" پانی نکالا گیااوروہ فلاف برآ مدکرلیا گیااس میں تنگھی اور بالوں کے ساتھ ایک تانت کے اندر گیارہ گرھیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلاتھا جس میں سوئیال چھوئی ہوئی تھیں۔ جبریل نے آکر بتایا کہ آپ معوذ تین پڑھیں۔ چنانچہ آپ ایک ایک آیت پڑھیں۔ چنانچہ آپ ایک ایک آیت پڑھی جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی اور پہلے میں سے ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھولی جاتی اور پہلے میں سادی سوئی نکالی جاتی رہی۔ خاتمہ تک پہنچتے ہی سادی گرھیں کھل گئیں، ساری سوئیال نکل گئیں اور آپ جادو کے اثر نے نکل کر بالکل ایسے ہو گئے جیسے کوئی شخص بندھ اہوا تھا، پیر کھل گیا۔ اس کے بعد آپ نے لبید کو بلا کر باز پرس کی ۔ اس نے اپ قصور کا اعتراف کرلیا اور آپ نے اس کوچھوڑ دیا، کیونگذا پی ذات کے لیے آپ نے بھی کہ کہ اعتراف کرلیا اور آپ نے آپ نے اس کوچھوڑ دیا، کیونگذا پی ذات کے لیے آپ نے بھی سے کہ کہ انکار کردیا مجھے اللہ نے شفادے دی ہے اس معاطے کا چھا کہ کی کے خلاف لوگوں کو انکار کردیا مجھے اللہ نے شفادے دی ہے اب میں نہیں جا ہتا کہ کی کے خلاف لوگوں کو انکار کردیا مجھے اللہ نے شفادے دی ہے اب میں نہیں جا ہتا کہ کی کے خلاف لوگوں کو

لکڑی کے جلنے سے تین چزیں پیدا ہوتی ہیں۔

روشنی: نورجس کے ذریعے آگ کے پاس بیٹھےلوگ ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ بدروشنی سائنس کی زبان میں ایک قوت ہے۔ اللہ تعالی نے اس روشنی (نور) سے فرشتوں کو پیدا کیا جواس كائنات مين الله عظم عصطابق قضا وقدر كے كام كرتے ہيں۔

حمارت: (ا رسی او) فرشتوں کی تخلیق کے کئی ہزار سال کے بعد اللہ تعالی نے آگ کی کو سے جن الوپيداكيا-حرارت بھي ايك قوت ہوتى ہے:

وَ خَلَقَ الْجَالَةَ مِنْ مَا لِي مِنْ مَا إِنْ إِنْ اللهِ الرَّبِي وَا كَ كَالِثِ عِيدًا كِيا-

وَ الْجُلَّانَ حَلَقْمالُهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ تَالِد السَّمُومِ ۞ ﴿ أُورَاسَ ﴾ يهلِّه جنول كوجم آك كي ليك ب (١٥ الجر ١٢٤) پيدا كر چكے تھے۔

لعنی الی آگ کی حرارت جس میں دھواں نہ ہو۔

خاک: لکڑی ہے تیسری چیز جلنے کے بعد خاک حاصل ہوتی ہے۔اس خاک کوسائنس دان مادہ کہتے ہیں اور انسان کو اللہ تعالی نے مادی اجزا سے پیدا کیا ہے۔عرف عام میں اے مٹی ، خاک اور گرد کہتے ہیں

خَلَقَ أَلِانْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ انسان کو اس نے شکری جیے سو کھے سڑے كَالْفَخَّارِقُ (٥٥ الرص ١٣٠) بوككارے عبايا۔

وَلَقَدُ خَلَقْنَا الإِنسانَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ ہم نے انسان کو سری ہوئی مٹی کے سو کھے حَمَراً مَّسْنُونِ ۞ (١٥) الرب عايا-

تخلیق آ دم الله اس بزارول سال بهلے اللہ تعالی نے جن پیدا کیے۔ان کوز مین میں خلافت دی۔ ان کے پاس بھی ان کی نسلوں میں سے پیغیبر آئے اور اس زمین پر نیک اور بدجن زندگی گزارتے رہے۔ پھرجنوں میں آپس کی لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ آخرز مانے میں ایک بہت بوی جنگ ہوئی جس کی وجہ ہے زمین فساد ہے بھر گئی اور جنوں کی نسل بہت ہی قلیل مقدار میں رہ منى الله تعالى نے جنوں كوخلا فت عرضى ہے معزول كرديا اور ابليس كوعالم بالا ميں بلا كرفرشتوں كى صحبت میں رکھ کراس کی تعلیم وتر بیت خصوصی انداز میں گی ۔ باقی جن زمین پرادھراُدھرگھوم پھر کر وقت گزارتے رہے۔اوران کی نسلیں اب بھی دنیا میں موجود ہیں۔آ دم الطبیع کی پیدائش کے بعد الله تعالى نے فرشتوں اور تمام زینی مخلوقات کو حکم دیا که آدم الفیلی کو تجدہ کریں۔ ایک اہلیس کے سوا

مچر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَمِّكُمُ الْمُحُدُّةُ الْمُحُدُّةُ الْأِدْمُ فَتَعَكَّلُوْا آ کے جھک جاؤاتو سب جھک مھے مگرابلیس نے إِنَّ إِبْلِيْسَ ﴿ آيِيٰ وَاسْتَكُلِّرُونَ وَكَانَ مِنَ ا نکار کردیا وہ اپنی برائی کے محمند میں بڑ گیا اور الكفي أين ⊕ ﴿ البتر ، ١٠٠٠) نافر مانوں ہیں شامل ہوگیا۔

اس دن سے انسان اور ابلیس کے درمیان ایک مستقل وشنی پڑھئی ۔ شیطان نے الله تعالى سے قیامت تک کے لیے مہلت ما تلی ۔ الله تعالی نے وے دی۔ چنانچہ آوم الطفال اور کروڑ وں انسان فوت ہو چکے لیکن ابلیس ابھی تک زندہ ہے

ابلیس بولا'' مجھےاس دن تک مہلت دے جب قَالَ ٱلْظِرُقِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكَ کہ بیسب دوبارہ اٹھائے جا کیں گے''۔فرمایا مِنَ الْمُنْظِوِيُنَ ﴿ قَالَ فِيمَا ٓ اَغُوَيْتَنِي لَا تَعُدُنَ كَهُمْ عِبْرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمُ " " فَيْ مَهِلت بَ "بولا" اج ما توجس طرح (٤-١١٤٧١ أف ١٦٤١١) تون مجھ مراہي ميں متلاكيا ہے ميں بھي اب تیری سیدهی راه پران انسانوں کی گھات میں لگا

رہوں گا(اورائیس گمراہ کروں گا۔)

مجھے ایک ام مجد نے بتایا کدان کے ساتھ مدرسہ میں جن بھی پڑھا کرتا تھا۔ مسلمان جن کچھ تو واقعی نیک اور صالح جیں لیکن اکثر مسلمان جن ای طرح کے لادین ہیں جس طرح پاکتان کے مسلمان صرف نام کے مسلمان جیں عملاً لادین ہیں۔ مسلمان جن بھی لوگوں کو گمراہ کردیتے ہیں۔

ہماری برادری میں ایک عورت تھی۔ اس پرجن کا اثر تھا۔ عامل جب جن کو حاضر کرتا تو وہ عامل کو طب کے لینے بتایا کرتا تھا۔ اس طرح عامل نے جن سے بہت سار مے لیسی لینے حاصل کر کے لکھ لیے ۔ کئی جن انسانی شکل میں مو پی ، درزی اور مستری کا کام بھی کرتے ہیں۔ بیان کا مستقل پیشنہیں ہوتا صرف انسانوں کو بھانسے کے لیے وہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں۔

جنوں کی اکثریت جادوگر بھی ہوتی ہے اس لیے وہ انسانوں کو جادو سکھاتے اور ان کی عملیات میں تعلیم و تربیت بھی کرتے ہیں۔خود ان کو راستہ بتاتے ہیں۔اس طرح عملیات اور کہانت کا ایک سلسلہ شروع ہوجا تا ہے جس کا انجام تا بھی و بربادی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔

میں ایک ایے فض کو جانتا ہوں کہ اے کی انسانی پیرنے کچی نہیں سکھایا۔ اس کا سارا علم جنات سے حاصل کردہ ہے۔ جنات نے اسے چلے بھی کروائے اور عملیات کے کاروبار میں اس کی رہنمائی کی۔ اب اس کا کاروبار عملیات خوب چانا ہے۔ وہ اپنی پستی کا سب سے بڑا ابابا ہے۔ لوگ اسے پوجتے ہیں۔ ہزاروں کے صاب سے نذر نیاز بھی دیتے ہیں۔

نیک جن بھی اوگوں کو تصوف کے گئی رموز سکھا دیتے ہیں۔ کئی اوگوں نے جنات سے سکے کرتعویڈ دھا گے کا کام شروع کر دیا اور آج ان کی حالت قابل رحم ہے۔ ایسے اوگوں کو جنات کا کام شروع ہیں۔ ان کی حرام ذرائع سے مالی مدد بھی کرتے ہیں اور اپنے مزاج کے مطابق ان سے کام لیتے ہیں۔ عملیات ، کہانت اور تعویڈ وں کے ذریعے" بابا ہی" ایک مقدس شخصیت بن جاتے ہیں۔ حرام ذرائع سے کمائی گئی ہیدولت چند سال تو مزے دیتی ہے لیکن آخر

اس طرح اس نے اللہ کے بھرے دربار میں انقام لینے کا اعلان کر دیا اور وہ آج تک برمکن طریقے سے ہرانسان کو گراہ کرنے اور صراط متقتم سے ہٹانے کی فکر کر رہا ہے اور کوشش میں لگا ہوا ہے۔ اس کی کروڑوں کے حساب سے اولاد ہے۔۔ جنوں اور انسانوں میں کروڑوں اس سے تھم کے تابع ہیں۔ اس کے دسوے ، تر غیبات ، اور تمنا کیں انسانوں کو گمراہ کر رہی ہیں۔

ان شیاطین جن وانس کی وجہ سے جادو کا کاروبار بھی بہت وسیع ہو چکا ہے۔ کب، کیے اور کس طرح اللہ تعالی نے جنول کو جادو کا علم دیا؟ اس کا کوئی شبوت ہمارے پاس نہیں ۔ قرآن کی گواہی سور ق البقرہ آیت بمبر ۱۰۲ میں گذر چکی ہے کہ انسان کو جنول نے حضرت سلیمان الفیلین کی بادشاہت کے زمانے میں جادو سکھایا۔ مصراور یونان کا جادو کا زمانہ سلیمان الفیلین کے زمانے سے بادشاہ ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ابلیس کوانسان کا کھا دشمن قرار دیا ہے: عَلُاقٌ مَیدِیْنٌ ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ

اس لیے وہ جادو کے ذریعے خودانسانوں کواستعال کر کے دنیا کا بڑا نقصان کررہاہے۔ انسان اپنی جہالت، حسد، بغض اورانقام کے جذبات کی وجہ سے شیطان کے مکروفریب میں آکر جادو کے کافرانہ چکر میں پڑجاتا ہے۔اس طرح اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں اور شیطان مہلت سے فائدہ اٹھالیتا ہے۔

جنات کا ذکر قرآن میں بار بارآیا ہے۔ان میں نیک اور بد ہرطرح کے جن ہوتے پہنے ۔ان کے مذاہب بھی مختلف ہیں ۔ان کی اکثریت ابلیس کی اولا د ہے یا اس کے ذہرب کی پیروکار۔ایک بڑی جماعت اس کے ڈسپلن میں ہےاوروہ ان کا بڑا سردار ہے۔

"بروح" كى زمانے ميں جنوں كاباد شاہ رہ چكا ہے۔ كي جن اس كے قد جب پر جيں۔ اس كا بھى ايك الگ سے مسلك ہے۔ اپنے علاقے كے جن جندو، عيمائى اور مسلمان بھى ، عبران اللہ كى حكومت جنوں، انسانوں اور جانوروں پر بھى تھى۔ اس طرح كي جن يبودي

سیساری دولت ضائع ہو جاتی ہے جیش محل بک جاتے ہیں اور غربی اور مسکینی اس خاندان کا انجام بن جاتی ہے۔ نافر مان اولا ومصائب میں اضافہ کردیتی ہے۔ ایک عورت سے جننی کی دوتی ہے۔ وہ عام کھر بلوعورت ہے۔ لوگ اس مے مختلف سوال کرتے ہیں اور وہ کہانت کے ذریعے لوگوں کو معلومات مہیا کرتی ہے۔

ہے جن ماتحت ہوتے ہیں اور عال کے تیم کے پابند ہوتے ہیں۔ انہیں موکل کہا جاتا ہے۔ یہ جنات کہانت ، رل اور جو آش کے علم کے فروغ میں مدود ہے ہیں۔

یجے جون کوکی خاص مخص ہے دشنی ہوجاتی ہے۔خاص طور پر جو کملیات کے ذریعے جات ہے۔ جاس طور پر جو کملیات کے ذریعے جات ہے۔ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ بھی کھار عام صالح انسانوں ہے بھی الجھ پڑتے ہیں۔ جوجن کسی کا ذاتی دشمن بن جائے وہ مخصوص شخص اوراس کے خاندان کوخراب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جاد و کے ذریعے بھی اور خودا پٹی شرارتوں ہے بھی تھے کرنا رہتا ہے۔ بٹوے ہے چیری کرلیتا ہے، کا غذات غائب کرویتا ہے ، کپڑے جلا ویتا ہے ، کھانا خراب کر دیتا ہے ، اٹھا کر کنویں شل میں بھینے دیتا ہے ، اٹھا کر کنویں شل میں بھینے دیتا ہے ، بچوں کو اغوا کرلیتا ہے۔ کئی دفعہ نا پختہ ذہن و ظیفے اور چلے کرنے والوں کو اٹھا کر لیے جاتا ہے اوردور پھینے دیتا ہے۔

ممال الدین کمال سالار پوری نے اپنی کتاب'' میرے روحانی تجربات ومشاہدات'' سے صفح ۱۹۲۸ پر ایک ایسے واقعہ کا ذکر کیا ہے کہ کمال صاحب وظیفے کے دوران آیت الکری کا حصار بنانا مجول سمنے اور چن نے ان کو''الور'' سے اٹھا کر پندرہ کوس دور قصبہ'' ہرسوئی'' میں مجینیک دیا۔ بے وضواور طہارت سے نا آشنا مختص زیادہ تقصال اٹھا تا ہے۔

ب اور گھر میں یا کسی خاص جگہ سے دیا جن خواب میں بابابن کرآتے ہیں۔اور گھر میں یا کسی خاص جگہ پر چراغ جلانے کا تھم دیتے ہیں۔ضعیف الاعتقادلوگ اس جگہ کو'' کی جگہ'' مان کروہاں یا قاعد گی ہے دیا جلاتے ہیں،خصوصاً جعرات کو۔اس دیئے کی لوسے جن کوخوراک مل جاتی ہے اوراس طرح وہ باباس گھر میں ایک جگہ کا مالک تسلیم کرلیا جاتا ہے۔گھر والے اس کی جگہ پر چاریائی

نہیں ڈالتے اور نہ بی کوئی چیز رکھتے ہیں بلکہ بیتاثر دیتے ہیں کہ یہاں کمی ہزرگ کی قبر ہے اور ہزرگ کی روح جاری مددگار ہے۔ بعض اوقات جن خواب میں بندر، شیر، بلی ، ہاتھی اور اونٹ وغیرہ بن کرڈراتے ہیں۔ بعض اوقات خوبصورت مورت بن کراحتلام کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔

جن ، دوئتی اور وشمنی دونوں کے ذریعے انسان کوصراط منتقیم سے ہٹانے کی تگ ودو کرتے ہیں۔انسان کاروبار حیات ہیں مصروف ہوتا ہے اس لیے ہروقت چوکس نہیں رہ سکتا اور شیاطین بالکل فارغ ہیں۔ان کومفت ہیں خوراک مل جاتی ہے اس لیے وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے ہمیتن مصروف دہتے ہیں۔

بعض جن رشنی میں قتل بھی کردیتے ہیں۔ایک بچیجیت پر کھیل رہا تھااس کوجن مورت نے دھکا دیا اور دہ حجیت سے بیچے گر گیا۔معمولی چوٹ آئی اور جب بچیہ ہوش میں آیا تو مال نے پوچھا تہمیں کیا ہوا تھا؟اس نے بتایا کہ ججھے باجی نے بیچھے سے دھکا دیا حالا تکہاس وقت حجیت پر کوئی مورت موجود نہتی۔

سید مزل کا بچے تھیتوں میں تھیل رہا تھا۔اے دورہ پڑااور کھیت میں کر گیا۔ جب لوگ اس کے پاس پینچ تو وہ فوت ہو چکا تھا۔سیدصاحب نے اپنے مؤکلوں سے پوچھا کہ بیچے کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ فلاں جن نے بیچ کا گلاد بایا ہے۔شاہ صاحب سے اس جن کی دشنی تھی۔

## جن كاسابيه

بعض اوقات جن پوری قوت ہے انسان پر غالب آجاتے ہیں اور اس کی نفسیات کو ورہم برہم کردیتے ہیں۔ اس غلبہ شدید کے اثر میں برہم کردیتے ہیں۔ اس غلبہ شدید کے اثر میں کر ورایمان والے پاگل بھی ہوجاتے ہیں۔ پاگل کوعر فی ہیں مجنون بھی کہتے ہیں۔ مجنون کا مادو بھی ''جری ن ہے۔ ہر پاگل جن کی دجہ نہیں ہوتا، پھیلوگ طبی آزار کی وجہ ہے پاگل موجاتے ہیں اور پھیجادو کی وجہ ہے باگل موجاتے ہیں اور پھیجادو کی وجہ ہے باگل موجاتے ہیں اور پھیجادو کی وجہ ہے۔ بعض اوقات صرف خوف بھی انسان کو پاگل بناویتا ہے۔ بعض مریضوں کو جنات کے اثر سے خشی کے دور ہے بھی پڑجاتے ہیں۔ اور مرض کی

سلسلہ جیں جیں۔البندسورۃ البقرہ کا آخری رکوع ،سورۃ الجن کی ابتدائی ۱۵ آیات، آیت الکری ،
سلسلہ جیں جیں۔البندسورۃ البقرہ کا آخری رکوع ،سورۃ الجن کی ابتدائی ۱۵ آیات، آیت الکری ،
سورۃ المومنون کی آیات نمبر ۹۸۔۹۸ کومعمولات ذکر کا حصد بنائے اور بار بار پڑھنے سے جنات
سے حملوں گا دفاع مؤثر انداز جی کیا جاسکتا ہے۔ ان آیات کو پڑھ کورم بھی کیا جاسکتا ہے۔
اگر مرض شدید ہوتو سمی متی صاحب حال سے مشورہ بھی کیا جاسکتا ہے۔اور علاج اور دم بھی کرایا
جاسکتا ہے۔ایں بات کا خیال رہے کروم کے دفت صدود شرع کا پاس ولی اظ قائم رہے۔

ولى الله

ا پنے ملک میں بیروں کی دوشمیں ہیں۔

﴿ وَإِلَا الله ٢٠٠٠ من وتياداري

ولی الله دائخ العقیده بخلص اورصافح مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ اسلام کودلیل سے ماشخے ہیں۔ ان کا سید اسلام کی صدافت سے متور ہوتا ہے۔ عقیدہ تو حید پر انہیں عین الیقین اور شرح صدد ہوتا ہے۔ رسول الله الله کا گئے کی محبت ہی فرق اور شریعت کی تی سے پابندی کرنے والے ہوتے ہیں متی ، زام اور عابد، اپنے ہاتھ سے روزی کمانے والے، نذرونیاز سے حوام کی ضدمت کرنے والے ، نین ایم اور قرکر کرنے والے ، نین ایم اور قرکر کرنے والے ، نورونی ہوا ہے کا اجتمام اور قرکر کرنے والے ہوتے ہیں۔

یدلوگ واقعی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ سب سے ذیا دہ اللہ اور اس کے رسول میں اللہ اور اس کے رسول میں اللہ کے رسول میں اللہ کے رسول میں اللہ کی رضا کی تبایغ کرتے ہیں۔ یہ لوگ اس دور ہیں صحابہ کرام میں کا نمونہ اور مرجع خلائق ہیں۔ پریشان حال لوگ ان کے زیر سایہ سکون ، اظمیمیان قلب اور داحت حاصل کرتے ہیں۔ ہردکی کا ورد با نفتے ہیں اور پریشان لوگوں کے زخوں پرجبت وشفقت کا مربم ماصل کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ایک ہی رنگ ہے۔ یکسوئی اور اطمیمیان قلب کی دیدے پریشانیاں ان کا پہر پھی نہیں وگا و تھی مریش کا پہر پھی نہیں وگا و تھی ۔ ایسے بردرگ اگر زبان سے کہد یس کہ اللہ تعالی تمہیس شفاوے تو مریش کا پہر پھی نہیں وگا و سے تو مریش کے فیرخواہ ہیں۔

تشغیص کرتے وفت کر، تناؤ آتشنج ، ہسٹریا (Hysteria, Tension, Anxiety) جیسے امراض ہے میتز کرمار پڑتا ہے۔

پنجائی میں توجن اور بھن کا محاور و بھی مشہور ہے۔ جھدار لوگ پہچان لیتے ہیں کدمریض کی اصل تشخیص کیا ہے؟ جناتی دورول کی سب سے بڑی تشخیص میں ہے کہ کسی دوائی یا نفسیاتی طریقے سے مریض کوافا قدنہیں ہوتا اور دم ہے ہوجاتا ہے۔

بعض جن عبت کے انداز میں اثر ڈالتے ہیں اور مغلوب شخص کو پیار محبت سے سیر کرائے کے لیےا ٹھا کر لے جاتے ہیں۔ارشدصراف کے لڑکے کوجن اٹھا کرمانان لے گئے اور وہ بذریعہ بس دودن کے بعد گھر واپس پہنچا۔

جن سب سے زیادہ نقصان اس دفت پہنچا تا ہے جب انسان پیشاب یا پاخانے کو جائے ۔ حضرت انی ہر پر ڈسے ایک لمبی روایت ہے جس کا ایک فقرہ قابل توجہ ہے۔ رسول الشعابی نے فرما ما

وَ مَنُ أَ تَى الْغَا نِطَ فَلْيَسْتَتِورُ ...... اور جَوكُولَى بِإِخَافَ كُوجَاتَ تَوْرِده كرلے ... فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِيُ ادْمَ ...كوتك شيطان بَى آوم كى شرم كاه كساتھ (محمة ١٣٠٠) كميلا ہے۔

پیٹاب، پاخانے کی جگہ بیٹھنے سے پہلے دعا پڑھنے کے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول النّعلق جب پاخانے میں داخل ہوتے تو دعا کرتے۔

اَلَسَلَّهُ مَّ إِنِّسَى اَعُوَدُّهِ كَ مِنَ الْخُبُثِ اسَ اللهُ! مِن بِنَاه مَا نَكَمَّا بُول تَيْرِ سَ الله بليد وَالْغَبَائِثِ (مَعَلَّهُ ١٠٠٥) جنون اور بليد جنون سے۔

رفع حاجت نے فارغ ہوکرفوراً پانی یامٹی سے طبیارت حاصل کر لینی چاہیے۔طبیارت اوروضو کا خیال رکھنے والے لوگ شیطان اور جنات کے شرسے محفوظ رہتے ہیں۔ جنات کے اثر سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر تعریباً وہی ہیں جو جادو کے

بعض اوقات عوام کی دلجوئی کے لیے قرآن پڑھ کردم بھی کردیے ہیں لیکن سیان کا پیشہ نہیں۔ ان کا اصلی کا م ہدایت ورہنمائی اور بھتکے ہوئے انسانوں کو صراط متنقیم کی طرف لانا ہے۔ یہ عوام سے عمیت کرتے ہیں اور عوام ان سے غم گساری کی وجہ سے جب ایک مجبور انسان ان کی صحبت نے فیض یاب ہوتا ہے قو محسوں ہوتا ہے کہ ایمان کی بیٹری چاری ہوگی ، تو کل میں اضاف ہو گیا اور مصائب و زیا کا مقابلہ کرنے کا حوصل آئی ۔ ایسے لوگ گمنام رہنا زیادہ پیند کرتے ہیں۔ مشہور ہوتے ہیں کہ ان کو ڈھو تھ نے کے لیے کا فی معتبور ہوتے ہیں۔ بعض اوقات استے گمنام ہوتے ہیں کہ ان کو ڈھو تھ نے کے لیے کا فی محت کرنا پڑتی ہے۔ بعض کی گمنامی کا بیمالم ہوتا ہے کہ خودان کے گھر والے بھی ان کے مقام سے محت کرنا پڑتی ہوتے اور ان کی قدر تاشنای کرتے ہیں۔ محلے والے تو اکثر آئیس ہوتے اور ان کی قدر تاشنای کرتے ہیں۔ محلے والے تو اکثر آئیس ہوتے اور ان کی قدر تاشنای کرتے ہیں۔ محلے والے تو اکثر آئیس ہوتا ہے کہ کر لاتعلق ہوجاتے ہیں۔ ایسے اجنبوں کو تلاش کرتے ہیں۔ محلے والے تو اکثر آئیس ہوجاتے ہیں۔ ایسے اجنبوں کو تلاش کرتا چا ہے کہ اللہ کے نم اللہ کہ نم اللہ کو تا ہوئی ان کے لیے خوشخری دی ہے: (فیکو نہ فی لِلْ فُورَ باء وارد ہواں)

ایسے اجنبی اللہ کام جبت میں استاغرق ہوتے ہیں کہ کی دوسری چیزی طرف القات ہی جبیں کرتے۔ ہراللہ والا گمنام جبیں ہوتا کئی ایک مجلسیں آراستہ کرتے اور تبلیغ واشاعت کا سلسلہ جاری کرتے ہیں۔ ان کے لاکھوں مرید ہوتے ہیں اور رشدو ہدایت کا نظام عمدگی سے چلاتے ہیں۔ ہیں۔ لیگر بھی جاری کرتے ہیں۔ مدرے ، خانقاہ اور تعلیم و تربیت کے نظام بھی چلاتے ہیں۔ درس قرآن کے طلعے بھی قائم کرتے ہیں۔ قرآن سے ان کی عجبت کا بیمالم ہوتا ہے کہا پی گفتگو میں قرآن آیات کے حوالے استعمال کرتے ہیں۔ سنت کی پابندی سے ان کا عمل بیہ گواہی و بتا ہے کہ قرآن آیات کے حوالے استعمال کرتے ہیں۔ سنت کی پابندی سے ان کا عمل بیہ گواہی و بتا ہے کہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتے ہیں۔ رضائے اللی کا حصول ان کی زندگی کا مقصد، جدو جہدا ورغمل و سی کی بنیا و ہوتی ہے۔ اللہ کے بیسیا ہی اسلام کی اشاعت اور کلہ حق کی سریلندی کو سب کا موں سے زیادہ ان ہم بجستے ہیں۔ اصلاح و تغیر انسان نیت کا کام کرنے والے ان پاک یازوں سے اسلمان ہوئے۔ ہوتا ہے اور گلوت ضدا بھی۔ ماضی ہیں بہت سے ہندوان یزرگوں کی کاوشوں سے مسلمان ہوئے۔ احت بھی بیسلمانہ رشدو ہدایت جاری ہے۔ وائے انسوس کہ ران کی تعداد بہت کم ہے۔

اللہ کے فضل ہے امید ہے کہ ٹیک اوگ پیدا ہوئے رہیں گے اور اسلام کی سربلندی

کے لیے کا قشیں ہوتی رہیں گی۔ ایسے صالحین کی صحبت ہیں بیٹھنا چاہے۔ ٹیک اوگول کی صحبت
علاش کرنا اپنی ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ ابلیس کو ان لوگول ہی ہے ہیر ہے۔ اس کی پوری
کوشش ہے کہ ان صالحین کو و نیادی لا کی اور تمناؤل ہی پھنسادیا جائے ۔ اس لیے وہ پیشر ہے
برل بدل کر وسوسہ ڈالٹ ہے۔ بس بیاللہ کی محبت ، شفقت اور کرم نوازی ہوتی ہے جوان صالحین کو
شیطانی حرکات ہے بچالیتی ہے اور ان کوئیک کی تو فیش ل جاتی ہے۔ یہ بزرگ جاوو کو کفر سیجھتے ہیں
اس لیے مریضوں کو دم کردیتے ہیں یا پھر ان کے لیے دعا گو ہوتے ہیں اور انٹد ان کی دعا قبول
کر سے مریض کوشفادے دیتا ہے۔

## نیک پیر

دنیا کے متوالوں کی قشمیں تو بہت ہیں۔ جادو کے حوالے سے ہم صرف تین بزرگوں کا تذکرہ کریں گے۔

#### क्ये क के नेतर के में नेत

نیک پیرنمازی ، تبجد گزاراور شریعت کی پیروی کرنے والے صالح لوگ ہوتے ہیں۔
لوگوں کواسلام کی تبلیغ بھی کرتے ہیں اور عبادات کا خصوصی استمام بھی کرتے ہیں۔ درس قرآن اور
ذکر اذکار کے علقے بھی قائم کرتے ہیں۔ شرم و حیا کے پیکراور زیا سے پر بییز کرتے ہیں۔ مورتوں
سے بات چیت کی صد تک رہجے ہیں۔ پردہ اور شریعت کے احکامات کی پابندی بھی کرتے ہیں۔
بظاہر وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں لیکن پیری فقیری کو دنیا کمانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ قرآنی آیات
پڑھ کردم کردیے ہیں اور نذر نیاز دل کی خوش سے وصول کر سنے ہیں۔

جس طرح مستری کا پیشداور ذرایعد آمدن او ہار کی دکان ہوتی ہے اسی طرح ان شریف اور نیک بزرگوں کی دکان دم ،تعویذ اور دھا گوں سے چلتی ہے۔ بیرزق طال کے سلسلہ میں سجیدہ نہیں ہوتے ۔ان کی بچی کمزوری ان کواولیائے اللہ ہے میٹرکر تی ہے۔اگر بیلوگ اپنا ذرایعہ آمدن بابا بھوری والا، بابا بیری والا، بابا بھیل والا، بابالسوزی والا، بابا کا نواں والا، بابا کتیاں والا، بابا بھیل والا، بابالسوری والا، بابا کا نواں والا، باباکتیاں والا، بابابلیاں والا، سائیں جھی والا، عالی بنگالی، بنگالی بابا وغیرہ۔اس طرح کے جزاروں نام ہیں جن کے پردے میں جادد کا کام ہوتا ہے۔اس ملک بیں تھویڈ گنڈے کا کاروبارا تناوسیج ہے کہ عام لوگ تعویڈ کو برانہیں جانے بلکہ تعویڈ اور دھا گرتواب ایک مقدس دستاویز بن چکی ہے۔مسلمان کی برسمتی اور کیا ہوئی ہے کہ جس تعویڈ گنڈے سے اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے روکا اور صحابہ پناہ ما تکتے بیستی اور کیا ہوئی ہے۔ کہ جس تعویڈ گنڈے سے اللہ کے رسول اللہ کے رسول تعلیق ہے۔ کہ جس تعویڈ گا ہے۔ کس کے ول میں گناہ کا خیال جگنجیں آتا۔

کہانت بھی جادو کا ایک شعبہ ہے۔ کا ہن لوگ جنوں سے تعلق رکھتے ہیں اور غیب کی خبریں بتاتے ہیں جن شل سے بچاس فی صدغلط ہوتی ہیں۔ ان کے پیشے کی اہمیت ہے ہے کہ یہ لوگ جنوں کے عالی ہوتے ہیں اس لیے کہانت اور جادودونوں شعبوں میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوری شدہ اشیا کا سراغ لینے کے لیے لوگ کا ہنوں کے پاس جاتے ہیں۔

بعض اوقات علم الاعداد ہے بھی کام لیا جاتا ہے۔علم الاعداد جادو ہے الگ ایک مضمون ہے لیکن جادوگراسے اپنون کے ساتھ طاکر اپنے فن کواور زیادہ مہلک بنادیتے ہیں۔ای طرح نجوم اور جوتش بھی جادو ہے الگ مضامین ہیں لیکن کہانت اور مریدوں کو مطمئن کرنے کے لیے کئی جادوگر نجوم اور جوتش کا بھی سہارالیتے ہیں۔

جنات اور جادو کا چونکہ چولی دائمن کا ساتھ ہے اس لیے این ہاں کئی درجات کے جائے ہیں۔ جادوگر پائے جائے ہیں۔

ا \_ جوصرف جاد و پراکتفا کرتے ہیں \_

۲۔جو جاد داور جنات کوساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ مید بڑے خطرنا ک لوگ ہوتے ہیں اور ان کا جاد دبہت مؤثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات صرف اپنے فن کا تجر ہر نے کے لیے نیک لوگوں کو پریشان کر دیتے ہیں۔ ان کے چکر ٹیس آئے ہوئے لوگوں کی زند گیاں پر باد ہو جاتی ہیں ، کاروبار بتاہ ہو جاتے ہیں اور گھر اجڑ جاتے ہیں تی کہ ان پر کمی خیرخواہ کی شیحت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کوئی اور بناتے اور دم کر کے انسانوں کی خدمت فی سمیل انڈ کرتے تو آخرت میں ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہوتیں لیکن صدافسوس کہ ان کی نیکیوں کا بدلد ان کواس دنیا میں ال جاتا ہے اور آخرت کے لیمان کے پاس پھوٹیس ہوتا کیونکہ ان کی نیت میں آخرت شامل ہی نیس ہوتی ۔وہ جو پھر ہمی محنت ،خدمت اور نیکی کرتے ہیں سب دنیا کھانے کے لیے۔

علی نے دیکھا کہ بظاہرائیائی دین دار تھی اتباعریس تھا کہ ادویات میں افیون ڈال
کرمریدوں کو چیتا تھا جس کی وجہ سے طاقت وجوائی حاصل کرنے والے ان کے پیچھے بھرا کرتے
تھے۔ ایسے صالحین کا مقصد زندگی صرف دنیاوی راحتوں کا حصول ہوتا ہے۔ دنیاوی مفاوات عاصل کرنے کے لیے یہ نیک لوگ بعض اوقات شریعت کی حدیں بڑی بے دردی ہے پھلانگ جاتے ہیں۔

# جادوكربير

خالص جادوگر گندے دہ جی بی ۔ طہارت ، نظاست اور لباس کی یا کیزگی کا خیال نہیں رکھتے ۔ گئی ایک تھی جادر اکھ بی اس کھتے ۔ گئی ایک تھی جیٹا ب ، یا خانے کے بعد بھی یائی ہے طہارت نہیں کرتے بلکہ مٹی اور دا کھ بی سے طہارت حاصل کر لیتے ہیں ۔ نشر آ وراشیا استعمال کرتے ہیں ۔ چونکہ ان کے بائے والوں میں عورتوں کی اکثریت ہوتی ہے اس لیے زنا بھی کر لیتے ہیں ۔ میدلوگ نماز روزہ سے باغی ہوتے ہیں اورائے مریدوں کی اکثریت ہوئی ہوئے ہیں اورائے می کر لیتے ہیں ۔ میدواور بیسائی بڑے بڑے کاریگر جی اورائی کی اورائی ہوئے ہیں ۔ میدواور بیسائی بڑے ہیں کہ قلال وشمن پرواورکن المراورکن ہزار رو بے فیس طلب کرتے ہیں اور خاص جادو ہے تو اس سے کا لا کیڑا ، کالا مرغا ، کالا بحرا اور کئی ہزار رو بے فیس طلب کرتے ہیں اور خاص جادو ہے تینی اتو ارکا وعدہ کرتے ہیں اور خاص جادو

جاد وگرا پنا تعارف مقدس اور محترم نامول سے کرواتے ہیں جیسے پیر باوا ، بابا ، درولیش ، سائیں ، عامل ۔ بینام عوام الناس میں قابل احترام ہیں اس لیے بیلوگ اپنی کارستانیوں کو چھپانے کے لیے نیکی اور پر ہیزگاری کا لبادہ بھی اوڑھ لیتے ہیں مثلاً ڈب بیر، بیرکاکی تاڑ، بیرسائیں،

۱۰ کی ایسے ہیں کرصرف جنات کے تعلق پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ جن ایسے لوگوں کا دوست، ماتحت یا آقابن جاتا ہے اوران کواپے ساتھ لیے پھرتا ہے۔

س کھیا ہے ہیں کہ وہ جادو کا کام نہیں کرتے ۔صرف نجوم علم الاعداداور رس سے کام لیتے ہوئے وگوں کی تستیں بنااور بگاڑ کراپناذ ربیدروزگار چلاتے ہیں۔

جادوگر کی کمائی حلال نہیں ہوتی اس لیے اس میں برکت بھی نہیں ہوتی۔ میں نے کسی جادوگر کو بھی خوشحال نہیں دیکھا۔ اگر عارضی طور پر چندسال کے لیے دولت مندین بھی جہا جائے تو سے دولت دخوشحالی ضائع ہو جاتی ہے۔ حرام کمائی حرام طریقوں سے بی خرج ہوتی ہے۔

میں ایک محص کو جاتا ہوں جس کے پاس ذاتی دکان تھی اور لاکھوں کا کارو بارتھا۔ وہ جادواور جنات کے چکر میں پڑگیا۔ دکان پر بادہوئی ،خود مقروض ہو گیااور مالی پر بیٹانیوں نے اسے خسد حال کردیا۔ اب وہ ایک تلی میں کرائے کی جگہ میں رہتا ہے۔ یہ بالکل ای طرحے جس طرح چور ڈاکو کے گھر ہے بھوک ختم نہیں ہوتی حالا نکہ وہ ہر دات لاکھوں روپ او محتے ہیں۔ زندگی کے آخری کھا ت میں بھی جادوگر کی حالت قابل رحم اور تصیحت آموز ہوتی ہے لیکن کم لوگ ہی اان کے ان ان کے انہام ہے بہتی حاصل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ای موت کی دعا کم ت ہیں کیکن ان کی دعا کم قبول نہیں ہوتی ہے۔ اولا وائیس چھوڑ جاتی ہیں اضافہ کردیتی ہے۔ اولا وائیس چھوڑ جاتی ہیں۔ جا ور بیاری ،غربی اور تنہائی ان کے غموں میں اضافہ کردیتی ہے۔ اولا وائیس چھوڑ جاتی ہیں۔

سید بہاور علی شاہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک جادوگر کوئی شاگر و تیار نہ کر لے اس کو موٹ نہیں آتی ۔ بیں نے خود کی الوگوں کوموت کی التجا کمیں کرتے سار موت کے وقت کلم تو ان کے فصیب بیں ہی نہیں ہوتا ۔ ان کے گھر والے بھی ان کی بیماری ہے تگ آجاتے ہیں ۔ شوگر ، اور فالح جیسے موذی مرض بھی ایسے لوگوں کوئی کئی سال تک بستر پر لٹائے رکھتے ہیں ۔ بعض تشلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی کئی گھراجاڑے ،اب ہمیں بدلہ دینا پڑر ہا ہے لیکن اکثر ابنا گناہ شلیم کرتے ہیں کہ ہم نے جواتے گھراجاڑے ہیں اتو ٹھیک اپنا گناہ شلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے بلکہ بھتے ہیں کہ ہم نے جواتے گھراجاڑے ہیں تو ٹھیک ہیں ہوئے۔

مالی اعتبارے بیلوگ بڑے کنجوں ہوتے ہیں۔اللہ کی راہ میں فرچ کرتے وقت ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ مریدوں کی آؤ بھگت کے لیے بعض اوقات نظر جاری کر دیتے ہیں لیکن سارے افراجات مریدوں کی جیبوں ہے ہی ہوتے ہیں۔ کنجوی کی حدید ہے کہ خودا پی بیاری پر بھی فرچ نہیں کرتے۔ ہرے وقت کے لیے بچا کرر کھتے ہیں لیکن جب براوقت آ جائے تو پھر رقم محفوظ مقام پر پڑی رہتی ہے۔ بعض ذاتی بیش وعشرت پر فضول فر چی کر جاتے ہیں۔ منجوی کا فرزانہ کسی وارث کول جائے تو ولوں میں اجڑ جاتا ہے۔

تعجب کی بات ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جادو گفر ہے لیکن سے جادو سیجنے والے ہزاروں
الکھوں کی تعداد میں ہیں اور ان' بابا''لوگوں کے چیچے چیچے پیرتے ہیں اور مفت میں ہیں پیپیں
سال ان بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ بابا بھی ان کا امتحان لیتار ہتا ہے۔ جب پندرہ ہیں سال
کے بعدا سے یقین ہوجائے کہ بیٹا گر دمیر معیار مطلوب کے مطابق جادو کا کام کرے گاتو پھر
سیم سکھا دیتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی اوال دکو سکھاتے ہیں بعض بنچے اپنے والدین کو خلط بچھتے ہیں اس
لیے دہ ان سے بین نہیں سیمنے ۔ وہ اپنا الگ سے ور بعد آبدن بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کی آبک
مجبورا اپنے شاگر دوں کو بی بیلم و بے دیتے ہیں کین شاگر دوں میں سے بھی قابلیت کے اعتبار سے
مرف ان کو ملم ملتا ہے جو استنقامت دکھائے۔ ہڑھنی اپنے اپنے عمل کے مطابق کار میگر بنتا ہے۔
مرف ان کو ملم ملتا ہے جو استنقامت دکھائے۔ ہڑھنی اپنے اپنے عمل کے مطابق کار میگر بنتا ہے۔

جادہ گری بھی ایک دکان داری ہے جس کے لیے ہر دفت گا ہوں کی ضرورت ہوتی ہے
اس لیے گا ہوں کو مہیا کرنے کے لیے بھی جادہ بی کا سہارا لیتے ہیں۔ ملنے دالوں پر جادد کا ممل کرنا
تاکہ دہ بابا جی کی خدمت کریں، اے تینیر کہتے ہیں۔ کسی کوچیٹی کے ذریعے بھی کو پانی اور نمک کے
ذریعے دم کرنا کہ وہ پھنسار ہے اور حلقہ اراوت میں رہ کر مال ہزرگوں کی خدمت پر خرج کرے۔
شہرت اور عوامی مقبولیت کے لیے بھی تنجیر کا عمل کیا جاتا ہے۔

ایک اورت کی پیرے پاس تی اور برھتے برھتے پیرماحب کے طقہ خاص میں شامل

### ملے جلے پیر

ونیا دار پیروں پیس نیکی اور بدی کے ملے بطے اوصاف کے حامل لوگوں کی اکثریت ہے۔ یہ لوگ ہر طرح کے عملیات ، تعویذات ، نجوم اور رال وغیرہ کے کام کرتے ہیں اور اپنی ذات شریف میں نیک بھی ہوتے ہیں اور برائی بھی کر لیتے ہیں۔ قرآن کی آیات سے دم بھی کرتے ہیں ، جادو کے افعال بھی کرتے ہیں ، جنات کے عملیات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں ، علم الاعداد کا سہارا بھی لیتے ہیں اور نجوی وکا بمن بن کرغیب کی خبریں بھی بتاتے ہیں ، خود نماز بھی رہے ہیں اور کئی کئی دن نماز چھوڑ بھی دیتے ہیں ، تبجد کی با قاعد گی بھی کرتے ہیں اور مال باپ کے گئا ن بھی ہوتے ہیں۔

لباس اور ظاہر نظر سے ہڑے بھولے بھالے، پاک صاف اور معزز نظر آتے ہیں۔ کبھی سفید رنگ کا لباس پہنیں گے اور کبھی فقرا کی طرح رکھیں فتم کے لباس پہن لیس گے ۔ لوگوں میں فمایاں ہونے کے لیے خاص طور پر فقیرانہ دضع قطع بھی اختیار کرتے ہیں ۔ سجادہ فشینی ، میلے، عرس ، مجلس نعت ، چلہ شی ، قوالی ، عشق مصطفیٰ کے ترانے اور ذکر کی جلسیں غرض ہروہ شعبہ اختیار کریں گے جس سے عوام کو بیتا ٹر ملے کہ بابا ہڑے نیک اور پارسا ہیں ۔ اندر سے سخت لا لچی ، حریص ، ورات کے بچاری اور مفاد پرست ہوتے ہیں۔ یہ بیری فقیری صرف دوات کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ ایک تعوید کی فقیری صرف دوات کی این ہزار رو بے تک ہوتا کرتے ہیں۔ ایک تعوید کی فقیری مرف دوات کی بازہ و بے تک ہوتا کرتے ہیں۔ ایک تعوید کی بین کرتے ہیں۔ ایک تعوید کی نذراندا یک سوسے لے کر پانچ ہزار رو ہے تک ہوتا ہے۔ عقیدت مند و سے بھی نذر نیاز اور تحذیبیش کردیتے ہیں۔ ان بزرگوں کا رئی سمن دئیسانہ ہوتا ہے۔

جادو کے نقط نظر سے ان کے بھی کئی شعبے اور طریقے ہیں اور ہرایک میں ماہرال جاتے ہیں۔ کئی ایک نا تجربہ کار اور نا پختہ بھی ہوتے ہیں۔ آج کل جو پیری مرید کی کامعروف طریقہ چل رہا ہے وہ ای گردہ کا ہے۔ لاکھوں کے حساب سے مرید ہوتے ہیں جو چل کر دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور پیر صاحب بھی دوروں پر مریدوں کے ہاں جاتے ہیں۔ مزے دار بات ہے کہ

ہوگئ اور کئی کئی راتیں پیرصاحب کے ڈیرے پردہے گئی۔ فاوند نے روکا کہ یہ مناسب نہیں ہے تو پیرصاحب نے اسے چینی پڑھ کر دے دی۔ اس نے فاوند کو کھلا دی۔ اب فاوند بھی بابا جی کا عقیدت مند بن گیا اور اسے زنا برانہیں لگتا۔ مریدنی پیرصاحب کی کرامتوں کا چرچا گلی گلی کرتی پھر تی ہے۔

جو جنات کے ذریعے جادو کرتے ہیں وہ جن ہے مشورہ کرکے کی مالدار کالا کی پروار کر

دیتے ہیں۔ وہ امیر آدی ان عامل صاحب کے پاس آجاتا ہے۔ اس طرح جنات آتے جاتے

رہتے ہیں اور دولت امیر آدی کے گھر سے عامل صاحب کے گھر کی طرف جانا شروع کر دیتی

ہے۔ کئی بیار شہرت من کر باب کے پاس تعویذ کے لیے جاتے ہیں کہ جلدی شفا ہو جائے۔

پیرصاحب دم کرویتے ہیں لیکن دم کی وجہ ہے ایک نیام ض پیدا ہو جاتا ہے۔ اس طرح ایک مرض

میک ہوتا ہے اور دوسرا شروع ہو جاتا ہے اور عقیدت مند بزرگوں کے پاس آتے جاتے رہے

ہیں۔ نذر نیاز چیش ہوتی رہتی اور گلشن کا کاروبار چاتا رہتا ہے۔ ہیں اکثر بیاروں کو مشورہ و تنا ہوں

کردم نے لیے کی اہل علم وتقو کی بزرگ کے پاس جائیں۔ صدحیف اپنی بات کوئی سننے کو بھی تیار

جادوگرجس مرید کے گھر میں ڈیرہ ڈال لیں اس کو برباد کر کے رکھ دیے ہیں۔ چندون

کے لیے تو ہیر صاحب کے ممل شخیر کی وجہ سے دولت کی ریل ہیل ہوتی ہے لیکن انجام کار
دولت وعزت دونوں سے ہاتھ دھونا پڑتے ہیں۔ جادوگر کورچیٹم ہوتا ہے۔ اسے کی سے
ہمدردی نہیں ہوتی اسے بس اپ مطلب سے غرض ہوتی ہے۔ اس کی محبت اور نفرت سب
دنیاوی مفادات کی بنیاد پر ہوتی ہے لیکن اگر اسے اپ سے بڑا اسٹاد جادوگر لی جائے تو اس کے
ماضح جدہ ریز ہوجا تا ہے اور منت ساجت پر اثر آتا ہے۔ اگر کوئی اہل تقوی کی جادوگر سے تھ آ

لا کھوں مرید بھی دنیا کے لا کچی اور حاسد ہوتے ہیں۔ دونوں طرف مقصود ومطلوب دنیادی مفادات عی ہوتے ہیں کوئی مخص ہدایت یارضائے اللی کے لیے ان کے پاس نہیں جاتا۔

یے بزرگ نیکی بدی کے ملے جلے ربخان رکھتے ہیں میسی بھاران کے گروہ میں کوئی
پارسا اور میتی بھی نظر آ جا تا ہے لیکن ایسے صالح لوگ بہت قلیل ہوتے ہیں ۔ میں نے تو اکثر
نیک لوگوں کو بھی دنیا کا حریص اور مفاد پرست ہی پایا ہے ۔ ان بزرگوں کی عقیدت مندزیادہ تر
عور تیں ہوتی ہیں اس لیے جب بیرصا حب تھک جاتے ہیں تو عور توں کا ایک گروہ ان کو د بانے اور
د د مشمی چاپی "کرنے کے لیے حاضر رہتا ہے۔

ہمارے ملک میں پائی جانے والی فرقہ پرتی ان بزرگوں کی وجہ سے قائم ہے۔ ان کی توجہ ذیا دو تر اپنے اپنے بزرگوں کے مسلک کو جاری رکھتے پر ہوتی ہے۔ غلط یا درست نہیں بلکہ ذاتی پیندو تا پیند کی وجہ سے بدلوگ اپنے سلسلہ تصوف کو بہتر بن اور اور اپنے فرقہ کو اعلیٰ تصور کرتے ہیں۔ اس طرح علما ہیں۔ علما کرام ان کو قر آن اور حدیث کی غلط تا ویلات کر کے دلائل مہیا کرتے ہیں۔ اس طرح علما اور پیرل کر فرقہ پرتی کے فروغ میں صحہ لیتے ہیں۔ جیب بات ہے کہ ویر ہرفرقے میں موجود ہوتے ہیں۔ اس آخر قہ میں مرکز کی اہمیت و نیاوی مفادات کی ہوتی ہے۔ ہرا جالی اپنی بھیٹروں کی جوتے ہیں۔ اس طرح ہر بمیعت لینے والا اپنے مریدوں کے گلے کی مفاطنت کرتا ہے۔ اگر کوئی مرید کسی دوسرے پیر کے پاس چلا جائے خوادو وہ ہزرگ پیرصا حب کا رشتہ دار دی کیوں نہ ہوتو ہیں۔ اس مرید پرنافر مائی کا الزام لگا کر سزادے دیتے ہیں۔ چونکہ مرید ہی مفاد پر ست ہوتا ہے اس لیے وہ بھی ہر درگاہ پر مجدہ دریز ہوجا تا ہے۔ بیاوگ آگر سیاست میں آ جسی مفاد پر ست ہوتا ہے اس لیے وہ بھی ہر درگاہ پر مجدہ دریز ہوجا تا ہے۔ بیاوگ آگر سیاست میں آ جوتے ہیں۔ اس جوتے ہیں۔ اس کسی تھ ہوتے ہیں ان کی سیاست کا مرکز بھی د نیاوی مفادات ہی جوتے ہیں۔

، اور عملیات میں بوے کامیاب الل صدیث بھی و کھنے میں آئے ہیں اور یہ المحدیث بھی وی کھنے میں آئے ہیں اور یہ المحدیث بھی وی کھیے ہیں جو بریلوی حضرات پڑھتے ہیں ۔اسی طرح چار کئی بھی کرتے

ہیں۔شیعداور دیو بندی حضرات بھی ہڑے ہڑے کاریگر دیکھے ہیں۔ فرہی لوگوں کے تعویڈ ول بیس اللہ، تی فیبروں اور فرشتوں کے ناموں کا بھی ذکر ہوتا ہے لیکن بعض اوقات جادو کے خاص الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں۔اصحاب کہف کے ناموں کا وظیفہ بہت مشہور ہے۔'' یا بدوح'' کا ورد بھی سب کرتے ہیں۔ بدوح کسی زیانے میں جنوں کا باوشاہ گزرا ہے لیکن دیلوگ اس کا ترجمہ ''اے سردار'' کرتے ہیں اور اس سے مرادا بنا ہیر لینے ہیں حالانکہ یہ جنات کا وظیفہ ہے۔

ان نیک لوگوں ہے عرض کیا جاتا ہے کہ یہ تعویذ گذرے کا کاروبار حرام ہے ،اس سے
پر ہیز کریں لیکن کوئی آسان و ربعہ روزگار چھوڑنے کو تیار نیس ہوتا بلکہ ان کے پاس ایسے ولائل
ہیں جن سے اپنے مردہ خمیر کو مطمئن کر لیتے ہیں۔ انہیں لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا ہے:
مگل جوڑپ بیما لکریوم فیر محوق ﴿ ﴿ اِللّٰ اللّٰ مِلْ اِللّٰ اللّٰ اللّٰ مِلْ اِللّٰ ہِلَا ہِلَا ہُلَا ہِلَا ہُلَا ہُلِا ہُلَا ہُلَا ہُلَا ہُلَا ہُلَا ہُلَا ہُلَا ہُلِی ہُلِی ہُلِا ہُلَا ہُلِی ہُلَا ہُلَا ہُلَا ہُلَا ہُلِا ہُلَا ہُلِا ہُلَا ہُلَ

بعض اوگ اصرار کرتے ہیں کہ جس طرح ڈاکٹروں کی فیس ہوتی ہے ای طرح ہماری
بھی فیس ہوتی ہے۔ ہم محنت کرتے ہیں اس لیے فیس کی شکل میں محنت کا اجر حاصل کرتے ہیں۔
اصل میں شرافت اور سفید ہوتی کے بحرم میں نیکی کی شہرت کی وجہ سے جو احترام ہوتا ہے، جو
دنیاوی مفادات ملتے ہیں، جودولت کی رہل ہیل ہوتی ہے، جوڈی ہواور دربار چالا ہے اور جس طرح
کی شاہانے ذعر کی بیلوگ کر ارتے ہیں، حلال وحرام کے چکر میں پڑ کراسے چھوڑ نا گوارانہیں ہے۔

جب اوگ بیروں کے قدم چوہتے ہیں اور بیرصاحب کو جاریائی پر بھا کرخودز بین یا مف پر بیٹھا کرخودز بین یا صف پر بیٹھتے ہیں اور چار اللہ کا گئے ہیں آور کیجنے والے کے دل بیں خواہ تخواہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ ہیں بھی ایک چلہ کا ٹ کر بیر بن جاؤں۔اس طرح بہت سے دل چھلے گئتے ہیں اور بیروں سے عرض ومعروض شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں بھی کچھ پر ھنے کے لیے عطافر ما کیں۔ پچھ چلہ شی کروائے کا مطالبہ شروع کر دیتے ہیں۔ خہد کی تھیوں کی طرح لوگ بیروں سے بیری فقیری سکھنے کے لیے منڈلاتے رہے ہیں۔ادھر بیرصاحب بھی ہوشیار ہوتے ہیں۔وہ اپنی دکان کے سامنے

ا یک ٹی دکان کھلنے کی اجازت نہیں دے سکتے اس لیے ایک آ دھ وظیفہ بتا کر ٹرخادیتے ہیں۔ کسی کو ایک آ دھ تعویذ دے کر بھی رخصت کردیتے ہیں۔

میں نے اس بارے میں ہوئی تحقیق کی کہ سائٹس کی اس دنیا میں استاد شاگر دوں کو سبب پھھ بتادیۃ ہیں۔ سائٹس کی کابوں میں اب کوئی تجر بداز نہیں رہا حتی کہ ایٹم بم جیسا مبلک ہتھیار تو طالب علم بھی بنا لینتے ہیں لیکن بیدم دروداور تعویذ گنڈے کافن خاص خفیہ فن ہے کہ جے پیرصا حب ساتھ لے کرم جاتے ہیں اور کسی اور کوئیں سکھاتے۔ اسے رازر کھے جانے کی اصل وجہ دکان داری ہے۔ اگر ویرصا حب کی چیلے کو خاص وظیفہ سکھادیں تو وہ دوسرے دن سامنے دربار بنا کر بیٹے جاتا ہے اور فوجوان عور قول کار تجان زیادہ ادھ ہموجاتا ہے۔ اس طرح بدیراناڈی اور اجرٹے نے کا خطرہ بیدا ہوجاتا ہے۔ اس طرح بدیراناڈی اور اجرٹے نے کا خطرہ بیدا ہوجاتا ہے۔ جولوگ ہیروں کی پندرہ بیں سال خدمت کرکے پھھ حاصل کرتے ہیں، کا خطرہ بیدا ہوجاتا ہے۔ جولوگ ہیروں کی پندرہ بیں سال خدمت کرکے پھھ حاصل کرتے ہیں، واقع شہر چھوڑ جاتے ہیں اور اپنا نیاد ریار گئی میں دور بناتے ہیں تا کہ بزرگ استاد کی آلہ نی ہیں فرق واقع شہر ہوتے ۔ اکثر مربداتے ہیں تو نذر نیاز چیش کرکے ، دم کروا کریا تعویذ لے کر چلے جاتے ہیں۔ پیر بننے کے شوقین کوئی سال تک ڈیرے کی خدمت کرکے فایت کرتا پڑتا ہے کہ وہ فیض کا واقعی تی دار ہے۔ اس تی کو فایت کرتا پڑتا ہے کہ وہ فیض کا واقعی تی دار ہے۔ اس تی کو فایت کرتا پڑتا ہے کہ وہ فیض کا واقعی تی دار ہے۔ اس تی کو فایت کرتا پڑتا ہے کہ وہ فیض کا واقعی تی دار ہے۔ اس تی کو فایت کرتے کرتے ہم

زیادہ تر پیراپ وارثوں، بیٹوں، نواسوں اور پوتوں کو بیٹن سکھاتے ہیں تا کہ گھر کاعلم گھر ہی میں رہ جائے۔ اب اللہ کی کرم نوازی سے ہروارٹ ذہین اور مختی نہیں ہوتے حرام دولت کی وجہ سے اکثر بزرگوں کی اولا دعیاش اور بے راہ رُ وہوتی ہے اس لیے بزرگوں کی طرز پرسلسلہ۔ نہیں چل سکتا۔ بس کا روبار زندگی چلانے کے لیے پچھ دال دلیا ہوجا تا ہے۔ جب گدی نشینی چل نظرتو نال اُتی بیٹے بھی تعویذ وغیرہ کے ذرجیعے بیری فقیری کا بجرم رکھ لیتے ہیں۔

سیکھنے اور سیکھانے کے اس عمل میں وقت کافی لگتا ہے۔ برخض کے پاس اتناو دقت نہیں موتا کہ وہ اپنا کاروبار چھوڑ کر خلافت حاصل کرنے کے لیے دربار کی چاکری میں لگارہے۔ اس طرح جو سیکھتے ہیں وہ اپنا گھر بار اور کاروبار چھوڑ کر بیروں ہی کے ہو کررہ جاتے ہیں۔ اس طرح کئی

گھر بن کرا ہڑ جاتے ہیں۔اگرانسان چھوٹی عمر میں ڈریے پر پہننے جائے تو اے جلدی تجربہ عاصل ہوجا تا ہے۔اگر کوئی ذہین اور محنتی بھی ہوتو جلد چلہ شی کے مراحل سے گز رجا تا ہے۔بہر حال ایک مرید کو پیر بغتے بغتے بچیس تمیں سال لگ ہی جاتے ہیں۔ سے پیر بننے کا شوق اس قدر زیادہ ہے کہ سمجھانے کے باوجود کوئی بچھنے کو تیارٹیس ہوتا۔الٹانصیحت کرنے والے کو بے وتو ف کہد کر جان چھڑ ا لیتے ہیں۔جاد واور جنات کے چکر میں کئی پاگل اور مجذ وب بھی بن جائے ہیں۔

#### تذرنياز

بزرگول کی بیساری کہانی دولت کے گردگھوئی ہاں لیے نذر نیاز بخذ ، ہدیہ فدمت اللہ اور فیس کو یہال بہت اہمیت حاصل ہے۔ لینے والے دولت اکٹی کرنے کے لیے بید پیشہ افتیار کرتے ہیں اور دینے والے دیات اکٹی کرنے کے لیے بید پیشہ افتیار کرتے ہیں اور دینے والے دیا گرنڈ دیناز ندوی گئی تو ہمارا کام نہیں ہوگا۔ دولوں طرف مفاوات ہوتے ہیں اور بیسارا دھندا ہی مفاوات کے گردگھومتا ہے۔ رہے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنے والے تو ایسے لوگوں کا ذکر شروع ہیں ہوچکا ہے۔ اس اربوں کی دنیا میں چند ہزار ہیں جو صرف اللہ کے جیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتے ہیں۔ میں چند ہزار ہیں جو صرف اللہ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرتے ہیں۔ عالب اکثریت نیکی بھی دنیا وی مفاوات کے لیے کرتی ہے۔ گا کہ بھندانے کے لیے مفت تعویذ علی ہا سکتا ہے۔ دیا جی ہے۔ اس اور اگلی دفعہ اس سے پچھیا تعویذ کی فیس بھی دنیا جاسکتا ہے۔ دولوں کی جاسکتی ہے۔

نذرنیاز کویہ بزرگ ذاتی مال بچھ کرتبول کر لیتے ہیں حالانکہ قرآن کی روسے نذرصر ف
اللہ کی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ دوسروں سے صرف اجرت لے سکتا ہے یا بدیداور تخفہ اجرت
کا بھی ایک معیار ہوتا ہے جس طرح بڑھئی مزدوری لیتا ہے اور ڈاکٹر فیس لیتا ہے ای طرح
کاروبار تھویذات میں اجرت کی جاتی ہاتی چونکہ تھویذوں کا کاروبار شرعا حرام ہے۔ اس لیے
بیاجرت بھی حرام بی کے کھاتے میں جاتی ہے۔ اگر شراب بھے کرنفع کمانا جائز نہیں تو تھویذوں کا
نفع کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ دم کی اجرت ایک حدیث سے ثابت ہے لیکن اکثر صحابہ اور
صحابیات نے دم نی سیل اللہ بی کیا ہے۔

کی خلاش میں بہتی بہتی پھرتے ہیں۔عوام ان کے جعلی شعبدوں سے متاثر ہوجاتی ہے۔اس طرح سادہ لوح عور تمی ان نوسر یاز دل کے گرد جموم کردیتی ہیں۔ بیلوگ سوفیصد منکر خدا اور رسول ہوتے ہیں لیکن اپنی ہوشیاری اور چال بازی سے عوام کوفریب دینے میں کا میاب ہوجاتے ہیں۔

امرتسریوں کی گلی میں ایک دفیدایک بزرگ تشریف لائے۔ایک گھر میں پہنے مورتوں کو
اکٹھا کیا۔ان کو پہلے شعبدے دکھائے اور اعلان کیا کہ وہ زیور دگنا کردیتے ہیں۔اس طرح چند
گھروں کی خوا تمن سے سونے کے زیور لیے ایک برتن میں ڈالے، اصل زیور اپنی جیب میں
ڈالے اور دولڈ گولڈ کے جعلی زیورایک مٹی کے برتن میں ڈال کرز مین میں فن کرویے۔ان پر پھھ
تعویذ لکھ کرر کھ دیے اور مورتوں کو کہا کہ پرسوں بیزیور دگنا ہوجا کیں گا اور خوداصل زیور لے کر
چلے گئے۔ جب تیسرے دن مٹی کا برتن نکا لاتو اس میں چند پیشل کے زیور تھے۔ بیخوا تمین کی سے
اپنا دکھ بھی بیان کرنے کے قابل ندر ہیں۔ کئی گھروں کی چوری ،لڑکیوں کا اغوا اور عزت سے کھیلنا
ان نوسر بازوں کا عام کرتب ہے۔ کئی عورتیں تو ان سے بھول پن میں عزت بھی گئوا پیشھتی ہیں۔

پاکستانی فراؤ میں بہت ماہر ہیں۔ اس لیے سنز کیڑے بہین کرضعیف الاحتفاد لوگوں کو اوٹنا کیک بڑا کا روبار بن چکا ہے۔ ایک اونٹ گاڑی والا کی ونوں سے دیبا توں کے دورے پر ہے کہ وہ دھنرت لعل شہباز قلندر کے موس کے لیے نذر نیاز اکشی کر رہا ہے۔ اسی طرح جیپ اورٹرک پرتنی سرور کے موس کی نیاز اکھٹی کرنے والے بھی اپنے شہرے گزرتے ہیں۔ ڈھول اور چا در لے کر بازار سے چیا اکھٹے کرنا تو ایک معمولی بات ہے۔ چند تھنٹے بازار سے چا دراور ڈھول لے کر گزر جا بین جا تا ہے۔

کی نوسر بازکسی گھر میں ڈیرہ ڈال لیتے ہیں۔ کئی کئی سال سریدوں کے گھروں میں رہے ہیں۔ اس گھر کی عزت دولت سب پچھ ا رہتے ہیں اور مرشد بن کر تعویز گنڈے کا کام بھی کرتے ہیں۔ اس گھر کی عزت دولت سب پچھ لوٹ کو اس کے اور کئی سال اوٹ کرنے جاتے ہیں۔ جاتل لوگ بی غلط عقیدت کی وجہ سے خوشی خوشی لٹا دیتے ہیں اور کئی سال فریب کھانے کے باوجود ہوش ہیں نہیں آتے سمجھانے والے کو اپنا دشمن سیجھتے ہیں۔ جھے جیرت قرآن اور حدیث کے مطالعہ سے بیرواضح ہوتا ہے کہ ہر خانقاہ ، پیرخانہ ، مدرسہ اور مسجد کا
ایک بیت المال ہوتا چاہیے۔ ہر غذر نیاز ، جدیدا ورصد قد وغیرہ اس بیت المال بیں جمع ہوتا چاہیے
اور ہرآ مدن اور فرج کا اندراج کیا جائے۔ ایک مخص بزرگوں کی تگرانی بیں اس بیت المال کا
ذمہ دار ہوتا چاہیے۔ اس بیت المال سے نگر ، مسجد ، خانقاہ ، مدرسہ تعلیم وتر بیت کے اداروں ، تبلیخ
اور نشر واشاعت کے جملہ افراجات پورے کیے جا کیں۔ آ مدن اور فرج کی مدات سب الگ الگ
درج ہونی جا ہیں۔

شیخ الجامعه اگر ذاتی کاروبار کرتے ہوں تو ان کے لیے بیت المال ہے معاوضہ لیمنا مناسب نہیں لیکن وہ اگر جمہ وقتی کام کریں اور ان کا کوئی ذاتی ڈر بعہ آمدن نہ ہوتو وہ بقدر رزق کفاف بیت المال ہے مشاہرہ لے سکتے ہیں جس طرح حضرت ابو بکر صدیق نے دھائی سال میں ڈھائی بڑاررہ پے گزارہ الاؤٹس لیا خواجہ نظام الدین اولیا کالنگر مشہور تھا۔ لوگ برتم کی بریانی اور گوشت روٹی کھاتے ہے اور خواجہ نظام الدین اولیا خود جو کی روٹی ہے روز ہ افطار کرتے ہے ۔ رزق کفاف کی بہترین مثال ہے جس طرح قربانی کے گوشت میں خود قربانی کرنے والے کے گوشت میں خود قربانی کے گوشت میں خود قربانی کرنے والے کی کھا سکتے ہیں ۔

#### نوسر باز

دنیا کا دستورے کہ جب ایک چیز بازار میں زیادہ بکتی ہے تو ٹوسر بازاس کی تقل بھا کر
بازار میں لے آتے ہیں اس طرح جینوئن (Genuine) پرزول کے ساتھ سید کی دونمبر پرزے
بھی بک جاتے ہیں۔ پیری فقیری ایک ایسا سلسلہ ہے کہ لوگ یہاں بڑی عقیدت مندی کا اظہار
سرتے ہیں اورایک آسان اور مناسب ذریعے روزگار بھی ہے۔ جلد دولت مند بننے کا شوق لوگوں کو
اس شعبہ کی طرف تھینے لاتا ہے۔ پچھلوگ تو چیک دمک و کھے کر چلکٹی کرتے اور مال بھاتے ہیں۔
اس شعبہ کی طرف تھینے لاتا ہے۔ پچھلوگ تو چیک دمک و کھے کر چلکٹی کرتے اور مال بھاتے ہیں۔
اس شعبہ کی طرف تھینے اور خاص کر کورتیں بناس چیک بیاس جاتے ہیں۔ لوگ اور خاص کر کورتیں
این فقیروں کو نیک میز رگ بجو کران کے پاس جاتے ہیں۔ لیڈس میاز بھی شکار

## جادو كے طریقے

الحمد الله بن جادد کرنے کے فن سے ناآشنا ہوں۔ جھے نیس معلوم کے لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ کس طرح پڑھتے ہیں؟ اور کس طرح بین کم سیکھتے اور سکھاتے ہیں؟ ڈاکٹری کے پیٹے سے شکک ہونے اور نیک بزرگول کی محبت میں بیٹھنے کی وجہ سے میر سے پاس مریض آتے ہیں۔ان کے حالات سے آگاہی ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ معلومات جادو کے بارے میں حاصل ہوئی ہیں۔جن کو ذیل میں درج کیا جارہا ہے۔اس رسالے کا مقصد وحید بھی بیہ ہے کہ لوگول کو آگاہ کیا جائے کہ جادو کے ان طریقوں اور اثر ات سے بچیں ۔اپئی نیت عوام کی خیر خواتی اور لوگول کو آگاہ کیا جائے کہ جادو کے ان طریقوں اور اثر ات سے بچیں ۔اپئی نیت عوام کی خیر خواتی اور لوگول کو قطم سے بچانا ہے۔اس سے بچانا ہے طالب علموں سے بچانا ہے۔ جادد گری با جنات کی کوئی نئی دکان کھولئے کا ارادہ نہیں ہے۔اس لیے طالب علموں سے درخواست ہے کہ دواس رسالے کا اصلاح اور خیرخواتی کے انداز میں مطالعہ کریں۔

## تعويذ

جادد کا آسان ادر مؤرِّ طریقہ تعویز ہے۔ ہر مرض کے لیے الگ الگ تعویز ہوئے ہیں۔ مجت کا تعویز ہیں گادر۔ ای طرح کاردبار تباہ کرنے والے تعویز ہیں مختلف ہوئے ہیں۔ تعویز ول کی ہزارول قسیس ہیں۔ عام طور پر تعویز کا غذہ کیڑے اور جانوروں کی کھالوں پر بنائے جاتے ہیں۔ اب تو فوٹوسٹیٹ کا زمانہ ہے اور تھوک کے صاب سے فوٹوسٹیٹ تعویز جلتے ہیں۔ اب تو فوٹوسٹیٹ کا زمانہ ہے اور تھوک کے صاب سے فوٹوسٹیٹ تعویز جلتے ہیں۔

تعویز کا قانون سے کہ کمی ماہر سے بیکھے جاتے ہادر پھرروزان سے جاتے ہیں اور چوکر دوزان سے جاتے ہیں۔ بوتھ ویڈ زیادہ چلے وہ زیادہ لکھے جاتے ہیں اور جو کم چانا ہے بینی اس کی تعداد میں لکھے جاتے ہیں اور جو کم چانا ہے بینی اس کی بکری تعویز کی ہوتی ہے وہ کم تعداد میں لکھا جاتا ہے۔ عام طور پر ایک شخص کے پاس دس سے پندرہ تک تعویز ہوتے ہیں۔ ورند عام طور پر تک تعویز ہوتے ہیں۔ ورند عام طور پر کالی روشنائی استعمال ہوتی ہے۔ تعویز کے عموماً خانے ہے ہوتے ہیں۔ اس کے اردگر دفقرے کالی روشنائی استعمال ہوتی ہے۔ تعویز کے عموماً خانے ہے ہوتے ہیں۔ اس کے اردگر دفقرے

اس وقت ہوتی ہے جب مورٹی ہیری جنسی ہوس کاری کے لیے رضا کارانہ طور پر خود کو پیش کر دیتی ہیں۔ ان کا خیال ہے ہوتا ہے کہ بیرکوخوش ہوتا چا ہے خواہ کی طرح ہے ہیں ہو۔ اس طرح مکر وفریب کا مید کا روبار ترقی پذیر ہے اور بڑے بزے فراڈ ہے اس بارے بیس بڑی بڑی کاروائیاں کرتے ہیں۔ لاکھوں رو ہے بذر ایو فراڈ حاصل کر لیتے ہیں۔ بڑے بڑے سیاتے اور پڑھے لکھے لوگوں کو ہیں۔ لاکھوں رو ہے بذر ایو فراڈ حاصل کر لیتے ہیں۔ بڑے بڑے سیاتے اور پڑھے لکھے لوگوں کو بوقو ف بنا کر اپنا مطلب نکال لیتے ہیں۔ عوام کی سادہ لوجی اور اندھی عقیدت کا نا جائز فا کدہ اٹھا کر لوٹ لیتے ہیں۔ یہ فراڈ نے فقیری کے فن سے بالکل کورے ہوتے ہیں صرف چرب زبانی ، بوشیاری ، لا بچ اور مکرے اپنا ال بنا کر چلے جاتے ہیں۔

اگرکوئی وائش مندصا حب علم ان کو راستے بیل نظر آجائے تو گئی کترا جاتے ہیں۔
بعض اوقات الل نظر کود کیھتے ہی گاؤں چھوڑ جاتے ہیں۔کئی دفعدا پے عقیدت مندول کوجل و پے
کے لیے مخالف کو دہائی کہ کر بدظن کر دیتے ہیں۔ جب ایک صاحب حال صوفی کواس کے اپنے
رشتہ دار دہائی بچھ لیس تو فراڈ یوں ہے دھوکا کھاٹا اور ھیجت کرنے والے کی تھیجت کونظر انداز کرنا
آسان ہوجا تا ہے۔ جب فراڈ کاعمل کمل ہوجا تا ہے اور دھوکا کھا کرنقصان ہرواشت کرنے والے
اپنے ناصح رشتہ دار کے پاس آتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوااور تو سیجے بات کر دہا تھا تو اب اس
تو بہاکا کوئی فائد و نہیں ہوتا۔ ان فراڈ یوں کوڈھونڈ نے کے لیے بہت خراب ہوٹا پڑتا ہے۔ اگر مل بھی
جا کیس تو تقصان کی خلائی نہیں ہوگئی۔

کھے ہوتے ہیں۔ تعویذ گھول کر بھی بلائے جاتے ہیں اور سر بانے ، چار پائی کے پائے کے نیچے ، چو لھے کے قریب ، تنور کی تہد ہیں ، ور واڑے کی وہلیز میں یا دیوار کے سوراخوں میں رکھے جاتے ہیں۔اس کے پینکڑوں انداز ہیں۔ ہزاروں خانمان ان تعویذ دل نے فرق کیے ہیں۔

م قریبی رشتے دارا میک دوسرے کے لیے تعویذ کراتے ہیں۔ ساس بہو کے لیے اور بہو

ساس کے لیے تعویذ لاتی ہے اور مزے دار بات بیہ ہے کہ دونوں ایک بی ہیر کے پاس جاتی ہیں۔

ہیرصا حب بھی ہوی ہوشیاری ہے دونوں کوخوش کر کے مال بناتے ہیں۔ پھوپھی نے بھیتی کا رشتہ

ماٹکا اور کی ماں نے اٹکار کر دیا۔ پھوپھی بابے ہے تعویذ لے آئی ادرا ہے شربت میں گھول کر پلا

ویا۔ اس دن ہے پہی بخت بھار ہے۔ نماز روز ہے ہے فارغ ہے۔ قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر

پاتی ۔ اگر کوئی نیارشتہ آتا ہے تو وہ طے نہیں ہو پاتا۔ دیور بھا بھی کا قصہ تو بہت ہی خطر ناک ہے۔

بھا بھی نے دیور کے لیے تعویذ کرائے اور دیوار میں رکھ دیے۔ او پر جھت کی وجہ سے وہ تعویذ تخیہ

ہو گھے اور تلاش کے باوجود نیل سکے۔ اس دن سے دیور کا گھر پر باد ہے ، بیوی کہیں رہتی ہے ، بیٹے

ہوسے اور تلاش کے باوجود نیل سکے۔ اس دن سے دیور کا گھر پر باد ہے ، بیوی کہیں رہتی ہے ، بیٹے

ہوسے اور تلاش کے باوجود نیل سکے۔ اس دن سے دیور کا گھر پر باد ہے ، بیوی کہیں رہتی ہے ، بیٹے

ہما بھی صاحب ہیں کہ دیور سے بظا ہم بڑے بیار کا اظہار کرتی ہیں۔ کاروبار شاہ ، گھر جاہ ، خاندان شاہ اور

اشرف کی دکان میں خسارہ ہور ہاتھا اور مالی پریشانیاں بڑھ دبی تھیں۔ وہ اپنے دوست
کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کاروبار بہت اچھاتھا کچھوٹوں سے مندا جار ہا ہے۔ دوٹوں نے دکان
کے بی گلہ اور چٹائیاں وغیرہ دکان سے باہر نکال کر دکان کو دھودیا۔ جب گلہ اٹھا یا تواس کے پنچے
تعویذ ون کا ارشختم
تعویذ ہتھے۔ دہ تعویذ نہر میں بہادیتے گئے۔ سورۃ البقرہ پڑھ کر دکان دھونے سے تعویذ ون کا ارشختم
ہوگیا اور دکان اپنی اصلی حالت پر آگئی۔ ای طرح ایک مرزاصا حب بیمار دہنے گلے اور میاں ہوی
کا بیار بھی کم ہوگیا۔ ایک دن ہوی نے نیا چولہا بنانے کے لیے پرانا چولھا گرایا تو اس کے بنچے سے
چوے میں مڑھے ہوئے تعویذ ملے جو کھول کر دکھے گئے تو ان پر اردوز بان میں بیماری کا لکھا ہوا
تھا۔ وہ تعویذ نہر میں بہا دیئے سے مرزاصا حب صحت یاب ہوگئے۔

الحد دللہ میرے پاس بینکٹروں کہانیاں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ تعویذ جادو کا ایک بہت ہی ہزااور مؤثر ذریعیہ ہے۔ تعویذ کو کر بی میں ' نیمینہ شنگ '' کہتے ہیں اور نیمین نیمین کے ہیں۔ تعویذ ول کوچاندی تعویذ سے منع فر مایا ہے۔ اردو میں اے منکہ اور نیمین کہتے ہیں صحت کے تعویذ ول کوچاندی اور چڑے میں مڑھ کر بچول کے گلے میں بھی ڈالا جاتا ہے۔ یہ سب شرک اور کفر ہے۔ مسلمانوں کو اللہ پر تو کل کرنا چاہیے۔ قرآنی آیات یا احادیث کے نقرے پڑھ کر دم کرنے سے بھی بچے صحت یا ہوجاتے ہیں۔

بعض اوقات نیک اور صالح بیربھی تعوید کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآنی آیات اور نوری علم کے ذریعے تعوید لکھتے ہیں۔ ان تعویدوں کا اثر بھی ہوتا ہے البتہ جادوے مماثلت کی وجہ سے اس طرح کے تعویدوں سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔

ایک المحدیث امام مجر بھی تعویز لکھا کرتے تھے۔ ٹیں نے ان سے عرض کیا کہ یہ تعویز کرنا شرک ہے اور آپ تھے نیک لوگول کو تعویز کرنا شرک ہے اور آپ تھے نیک لوگول کو تعویز کے سے اور آپ تھے نیک لوگول کو تعویز سے پر ہیز کرنا جا ہے ۔ لیکن میری اس تبلیغ کا الٹا اثر ہوا اور وہ جھ سے ناراض ہوگئے ۔ بڑی مشکل سے راضی ہوئے۔

صحابہ کرائم بھی تعویذوں ہے بناہ ما تگا کرتے تھے۔صدحیف کہ نیک اورصالح انسان بھی صرف دنیا کمانے کے لیے تعویذوں کا دھندا کرتے ہیں۔اس کی مثال ایسے ہے جیسے آیک نیک تبجد گذار شخص سودی کار دبار بھی کرے۔ بیدور گی اسلام کے فروغ میں رکاوٹ ہے۔

حیرت اس بات پر ہے کہ تعویذ ول کے بغیر نیک لوگوں کو عوام پیرتسلیم بی نہیں کرتی۔
عوام میں تعویذ مشہور ہو چکا ہے بلکدا کی مقدس دستاویز کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ بیروں سے
تعویذ حاصل کرنے کے لیے نمازی مسلمان مر دعورتوں کا بچوم ہوتا ہے۔ ولی اللہ اس لیے کم نام ہو
جاتے ہیں کہ وہ تعویذ گنڈے کا کاروبار نہیں کرتے اور لوگ ان کوغیر اہم سجھ کرنظر اعداز کردیے
ہیں۔ وہی اللہ والا تعویذ وں کا کام شروع کردے اور لنظر جاری کردی تو دوچار دیکیں پکانے کے

#### برقى

کھانے کی چیزوں مثلاً مشائی، برنی ، چینی ، نمک ، گوشت، سبزی وغیرہ پر بھی دم اور جادو کے ذریع تعویذ کیا جاتا ہے۔ محبت، نفرت ، شادی ،گھر پر باد کرنے ،میاں بیوی کولز وانے کے لیے سے کارگر ہیں۔ بہتے پانی سے دھونے سے جادو کا اثر فتم ہوجاتا ہے لیکن کھانے کو دھونے یا پکانے سے جادو کا اڑ مزید متحکم ہوجاتا ہے۔ کھاٹوں پر جادو کرنا بڑا اثر پذیر طریقہ ہے۔ بدسمتی ہے ہے کہ عزیز رہتے دار بھی کھانوں کے ڈریعے جادو کرتے ہیں۔ خود پیر بھی برقی کے ڈریعے اسے مزیدوں پر تینچر کاعمل کرتے ہیں تا کہان کے مریدوں کی کثرت ہوادران کا ڈیرہ ،آستانہ، دربار خوب علے ، رونق میلہ جاری رہے اور مال کی آمد بھی یقنی بن جائے۔کھانوں کے ذریعے بھی شبت اور منفی جادو کیا جاتا ہے۔ رشتوں کی تغییر وتخ یب دونوں ہی کھانوں کے ذریعے ہو جاتی ہے۔ مفادات کی اس دنیا میں مال اسے بیٹے کو تعویز گھول کراس لیے باقی ہے کہ بیٹامیرا تابعدار ینارہے اور ساس بہو کی اڑائی میں وہ مال کا ساتھ دے۔ جب گھر میں جنگ عظیم ہوتی ہے تو پھر بیوی بھی باہے سے ایسا تعویذ لاتی ہے کہ مردزن مرید بن جاتا ہے اور مال کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ اس طرح مال دربارول اور بیٹیول کے گھرول میں و محکے کھاتی پھرتی ہے۔ بعض اوقات بھیک ما تک کرگزارہ کرتی ہے۔

# تنكرمال

کسی چوک ، قبریا جنگل ہے پھر کی جری ،اینٹ کی روڑی یا مٹی کی چیوٹی چیوٹی سے گئریاں چن کی جوٹی میں گئریاں چن کی جائی ہیں۔ ان پر جاد وکر کے دعمن کے گھر ، دکان ، کھیت اور جانوروں کی جو یلی میں ڈال دی جاتی ہیں۔ چند ماہ میں گھر اجڑ جاتا ہے ، دکان خالی ہو جاتی ہے ، کھیت ویران اور حو پلی باڑے ابڑ جاتے ہیں۔ پیشر میں کم جوٹی ہیں۔ باڑے ابڑ جاتے ہیں۔ بیکر یوں کا جادو بڑا خطرناک ہے۔ اس عمل کو وار بھی سمجتے ہیں۔ سورة البقر ہ پڑھ کرا گر گھر اور دکان کو دھولیا جائے تو کئر یوں کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔

بعداس کے ڈیرے برعورتوں کا جوم اکٹھا ہوجائے گا۔

جب کوئی نیا دربار بنمآ ہے یا جاد دکی کوئی نئی دکان کھلتی ہے تو بڑی جلدی مشہور ہو جاتی ہے۔ لوگ تو بڑی جلدی مشہور ہو جاتی ہے۔ لوگ تو شخصے بیں ۔اس لیے نئے اور نو جوان بیر کا ڈیرہ بہت جلد کامیاب ہو جاتا ہے اور بھوکوں مرنے والے حضرت صاحب چند سالوں بیں شیش محل تیار کر لیتے ہیں جو چند سالوں کے بعد دوبارہ اجڑ جاتے ہیں۔

#### 125

گنڈ ااس دھا کے کو کہتے ہیں جس میں گانھیں دی جاتی ہیں۔ا سے فلیت، وری اور حربی میں کانھیں دی جاتی ہیں۔ا سے فلیت، وری اور حربی میں حیل میں حیلے ہیں۔ سفید یارنگ وار دھا گا میں حیل کی تندوں کو اکٹھا کر کے ایک مناسب سائز کا دھا گا بنالیا جاتا ہے۔اس دھا گے جس پانچ سے گیارہ گانھیں دی جاتی ہیں۔گانٹھ کی موری کو کس ویا جاتا پڑھ کر گانٹھ کے موری کو کس ویا جاتا پڑھ کر گانٹھ کی موری کو کس ویا جاتا ہے۔اس طرح وہ گانٹھ دم کا ارتبول کر لیتی ہے۔ بیدھا گاکسی جاندی یا چڑے کے تعوید ہیں مڑھ کر گلے ہیں یا ہازو کے ساتھ افٹا دیا جاتا ہے۔

یدایک عام ، معروف اور پسندید هطریقد ہے۔جس سے بچوں اور بروں کی بیاریوں کا عال ج کیا جا تا ہے۔ بیس اور مریض کو بیار اور مزید علاج کیا جا تا ہے۔ بید دھا گے صحت حاصل کرنے کے لیے بھی ہوتے جیں اور مریض کو بیار اور مزید بیار کرنے کے لیے بھی۔ سادہ اور حوام ان دھا گوں کی اصلیت سے نادا قف ہوتے جیں جس جی کے اعتاد پریفین کرکے لے جاتے ہیں۔

نی الله و الله

25

اور صفی نمبر ۱۱ پر درج حدیث سے ٹابت ہوتا ہے کہ ٹی تا تھے پر جو جاد و کیا گیا تھا اس میں موم کا گذا بھی شامل تھا۔ آٹا ، لو ہا ، سلور ، موم ، کپڑا ، پلاسک وغیرہ کا ایک بت یا گذا بنایا جاتا ہے۔ اس میں گیارہ سوئیاں چھوئی جاتی ہیں۔ اے کسی چڑے ، کپڑے یا تھجور کے گودے میں لیسٹ کر کنویں ، قبرستان ، حویلی ، گھریا کسی مخصوص جگہ پر فن کر دیا جاتا ہے۔ جب تک اس گڈے کو تلاش کر کے اس جادہ کو ہے اگر زیکیا جائے مریض کا مرض دن بدن پڑھتار جتا ہے۔

استخارہ آگر مجھے ہوجائے تو گذا تلاش کیا جاسکتا ہے۔ قبرستان جانے والے لوگ بھی گذا تلاش کیا جاسکتا ہے۔ قبرستان جانے والے لوگ بھی گذا تلاش کر لینتے ہیں۔ ایک جادوگر کے تو ڑیس دوسرا جادوگر بھی گذا ڈھونڈ لینتا ہے۔ بعض لوگ اس مخص کے پاس چلے جاتے ہیں جس نے جادو کیا ہوتا ہے۔ وہ زیادہ رقم لے کر گذا تکال دیتا ہے۔ بہر حال جادوگروں کے بال گذے کے عمل کو بہت مؤثر عمنا جاتا ہے۔ اس کا تقصان زیادہ ہوتا ہے۔ مریض کی صحت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔

اب زمانہ ترقی کر ممیا ہے۔ مطلوبہ فض کی تصویر (فوٹو) لے کراس کے دل ، بازو،
اب زمانہ ترقی کر ممیا ہے۔ مطلوبہ فض کی تصویر (فوٹو) لے کراس کے دل ، بازو،
ابھی، آئی وغیرہ میں سوئیاں چھوکر مناسب طریقے سے دبادیا جاتا ہے ۔وہ فض نکاری یا
ایکسیڈنٹ وغیرہ سے مرجاتا ہے ۔اور بھی کئی ایسے طریقے ہیں۔اللہ بی بہتر جانتا ہے کہ یہ ظالم
کی ہی میں کرتے ؟

باعثري

سید بهادر علی شاہ" فرمایا کرتے تھے کہ جادوگر کا لے بکرے کا گوشت ہاتھ کی جس نیکاتے
ہیں اور چہ لیے پر بتی اس پروم پر صناشروع کر دیتے ہیں۔ جن اس ہاتھ ی کواٹھا لیتے ہیں اور کئی میل
دور مطلوبہ کھریا جائیداو پر کراویتے ہیں اور اس خائد ان کوجاہ و پر ہاد کر دیتے ہیں۔ یہ ہاتھ کی اس کھر
پر اس طرح کرتی ہے جیسے ہم ۔ ہاتھ کی کے بغیر بھی مٹھ یا دار کیا جاتا ہے۔ البتد ایک واقف حال اور
وشنی ہے ہے گاہ تھی ہوشیار اور بیدار ہوتو وہ اس ہاتھ کی گوگر نے سے پہلے پیچیان لیتا ہے اور اس وار کا

تو رُکرتا ہے۔ جب دونوں طاقتیں آپس پی کراتی جی تو فضا پی ارتعاش پیدا ہوتا ہے اوراس
فن سے واقف لوگ فضا بیں مقابلہ دیکھتے جی بلکہ کی ایک تو خود اس تماشے بیں شامل ہو جاتے
ہیں۔ اب یہ بایڈی یا تو جادوگر کے اوپر گرتی ہے یا بھر مطلوبہ نشانے پر ۔ بعض اوقات ادھرادھر غلط
مقامات پر بھی گر جاتی ہے۔ نقصان اس کا ہوگا جس پر یہ جادوگرے۔ البت اللہ ہے محبت رکھنے
والے اور ذکر اذکار کرنے والے ہزرگوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ جس گھر میں سورة البقر و پر بھی
جائے اس گھر کا بھی نقصان نہیں ہوتا۔ بایڈی اس گھر کی بجائے کی اور جگہ جاگرتی ہے۔ ہایڈی
کے عمل کی بیزی شہرت ہے۔ مرید اپنے ویشن اور شریک کا نقصان کرنے کے لیے بایڈی کا مطالبہ
کے عمل کی بیزی شہرت ہے۔ مرید اپنے ویشن اور شریک کا نقصان کرنے کے لیے بایڈی کا مطالبہ
کے عمل کی بیزی شہرت ہے۔ مرید اپنے ویشن اور شریک کا نقصان کرنے کے لیے بایڈی کا مطالبہ
کرتا ہے اور بزاروں روپ نذراند دے کراپنا مقصد یعنی شریکوں کی تابی حاصل کرنا چا ہتا ہے۔

" ناظم" نا می ایک نو جوان کی اپنی برادری کے کی شخص سے ان بن ہوگئی۔اس نے کئی طریقوں سے جادد کیا۔ جادد گرا نام پند بھی معلوم ہو گیا۔ ناظم کا والداس جادد گر سے ملااور اس معقول نذرانددے کراس سے عرض کی کہ ہم پر جادونہ کر سے مخالف نے زیادہ پسید سے کردوبارہ جادد شروع کر دیا۔ ناظم کے وارث اسے مولا نامعین الدین تکھوی کے پاس لے گئے۔ان کے دم سے ناظم کی حالت بہتر ہوگئی۔ مولا نانے بچھاؤ کار پڑھنے کو بھی کہا۔ بیس بھی آبیک ون ناظم کے گاؤں گیا تواس کے وارث بالے کہا کہا کی گیا۔ بیس بھی آبیک ون ناظم کے گاؤں گیا تواس کے وارث بی کھی کہا۔ بیس بھی آبیک ون ناظم کے گاؤں گیا تواس کے وارث بی کھی دوں۔

چند ماہ کے بعد میں دوبارہ اس گاؤں میں گیا تو ناظم ہے بھی ملنے چا گیا۔ اس کا والد ایک تفال میں رکھی ہوئی سوئیاں لےآیا اور جھے دکھا کیں۔ اس کے والد کا بیان تھا کہ ہم ڈیرے پر شیشے ہوئے سے کہ سوئیاں ناظم کے جم مین اس طرح پوست ہو گئیں جس طرح کسی فائز کے چیم مین اس طرح پوست ہو گئیں جس طرح کسی فائز کے چیم سے اپنی آنکھوں ہے دیکھیں۔ جب فضا میں چیمرے لگتے ہیں۔ یہ سوئیاں فضا میں آئی ہوئی ہم نے اپنی آنکھوں ہے دیکھیں۔ جب فضا میں سوئیاں نظر آئیں تو ہم سب نے آیت الکری اور قل شریف پڑھنا شروع کردی۔ سوئیاں جم میں پوست ہوگئیں تو سب اہل خاند آیت الکری اور قل شریف پڑھتے دے اور سب سوئیاں نکال کر

تفالی جی رکھ لیں تا کہ مولا نالکھوی صاحب مناسب مشورے کے بعد ضائع کریں۔

یہ جاد وگر اور جنات کا کمال ہے کہ بمیں جالیس میل دور بیٹھا ایک فخض وار کرتا ہے اور

مریض کے جسم پر وہ سوئیاں آ کرگئتی ہیں۔ ناظم اور اس کے گھر والے سارے ہوشیار تھے۔ انہوں
نے بروفت قرآن مجید پر صنا شروع کر دیا اس لیے نقصان نہیں ہوا۔ اگر عافل ہوتے تو نقصان
نیادہ ہوتا ۔ اب ناظم صحت مند ہے البتہ اس نے گاؤں چھوڑ دیا ہے اور شہر میں رہتا ہے۔ اس
کاروائی کو 'مٹھ' یا' دار'' کہتے ہیں۔

بإل

مرداور عورت دونوں کے بالوں اور تنگھی پر بھی جادد کیا جاتا ہے۔ اوپر درج حدیث میں بالوں اور تنگھی کا بھی ذکر آیا ہے۔ عام طور پر عور تیں لا پر دائلی کرتی ہیں اور بالوں کو دیواروں میں ٹا تک دیتی ہیں۔ وہاں سے داقف رشتے داریہ بال حاصل کر لیتے ہیں اور جادد کر کے پاس لے جاتے ہیں۔ اس جادد کا تعلق زیادہ ترشادی خانہ بر بادی ادر مرض وغیرہ سے ہوتا ہے۔

-

سید ایک جنگل جانور ہے اس کے کانے بڑے زہر یلے ہوتے ہیں اور جس علاقے میں سید ہوتو یکا نے زہر یلے جامل کر لیتے میں سید ہوتو یکانے زہر کا نے حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کانٹوں پر جادو کر کے نالف کے گھر میں ڈال دیتے ہیں۔ اس سید کے اثر سے گھر میں میاں بیوی کا ایک زبروست فسادا ٹھتا ہے اور بعض اوقات طلاق یا علیحد کی تک فوبت آجاتی ہے۔ اگر جادو زبر بھی کیا جائے اور صرف سید کا کانٹا شغل دیوار میں چھود یا جائے تو بھی میاں بیوی لؤ اگر جادو زبر میں کی میاں بیوی لؤ میں کو یا دائی میاں بیوی لؤ میں کو یا دائی معمولی ہوتی ہے اور کانٹار کھنے والاشنل دیجا ہے۔

کپڑوں پرجادو

مطلو مخص ك كرر، چاوراورتوليد وغيره چورى كركي جاتے بيں يافيشن و يكھنے يا

درزی کونمو فد دکھانے کے بہانے لے جاتے ہیں۔ جادوگران کیڑوں پر پچھے پڑھتا ہاور جادد کا عمل کم دیتا ہاور پھڑوہ کیڑے اس گھروالوں کوواپس ٹل جاتے ہیں۔ اگر چوری کی ہوتو ایسی جگہر کھ دیتے ہیں کہ گھروالوں کوشک ندرہے۔ کیڑوں پر جادہ کرنے سے کاروبار جاہ ہو جاتا ہا اور مرض لگ جاتا ہے۔ اگر شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ امراض پہلے سے موجود ہوں تو ان کا ذور زیادہ ہوجاتا ہے۔ علاج معالج ہے اگر ہوجاتا ہے۔ ایسے کیڑے گھر ہیں دھوتے سے کوئی آرام نہیں آتا لیکن بچی کیڑے کی بہتی نہریا کھال ہیں دھولیے جاکیں اور ساتھ آیت الکری اور قل شریف پڑھی جائے تو مریض کوافاقہ ہوجاتا ہے۔ یہ کیڑے یا تو دھو کر نہر ہیں بہادیں یا کسی غریب مستحق شخص کو خیرات کردیں۔ لیافت ایک لکھ پی دکا ندارتھا جادر پر جادہ کیا گیا۔ اس کی دکا نیس بک گئیں، کاروبار ختم ہوگیا ، گھراور بلاٹ بھی بک گئے۔ اب وہ ڈرائیوری کرتا ہے اور

کپڑے پر جادو کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جب لوگ مردے کا گفن بناتے ہیں تو ساتھ
ایک کپڑے کا مصلہ بھی بناتے ہیں۔ ایک گز کپڑے میں گندم وغیرہ باعدھ کر فقیر کو دے دیے
ہیں۔ مولوی اور فقیرے جادو گرمصلہ اور گندم والا کپڑ اخرید لینا ہے اور جادو کا عمل کر کے یا لکھ کر
اس کپڑے کو اس مردے کی قبر سے بچھٹی ہٹا کر وفن کر دیتا ہے۔ جس شخص کے لیے یہ جادو کیا
جا تا ہے اسے آ ہستہ آ ہستہ لاعلاج مرض لگ جا تا ہے۔ جب تک وہ کپڑ انکال کر اس جا دو کو ہے انر مندکیا جا تا ہے۔ جب تک وہ کپڑ انکال کر اس جا دو کو ہے انر نہیں ہوتا۔

اب یہ کپڑا کہاں گیا؟ کس طرح جادوگر کے پاس گیا اور دفن ہوا؟ اس عمل کو معلوم اور
تفتیش کرنے پر بڑی محنت اور مشقت اٹھا نا پڑتی ہے۔ اس عمل کا تو ڈکرنے پر بھی بردی رقم بطور
نذرانداور فیس دینا پڑتی ہے۔ اس کپڑے کو تلاش کرنے کے لیے استخارہ کا میاب ہے۔ البتہ کچھ
لوگ اس جاددگر کے پاس چلے جاتے ہیں جس نے کپڑے پر جادو کیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے رال اور
جوتش وغیرہ سے حساب لگا کر بتا تا ہے کہ فلال قبر میں کپڑا وفن ہے حالا نکہ خوداس نے بیسماراعمل کیا
ہوتا ہے۔ کوئی دوسرا کاریگر بھی بیسماری معلومات مہیا کرسکتا ہے۔

بعض لوگ سرسوں کے تیل یا تھی کا جراغ جلاتے ہیں اوراس کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں۔ رہوں کے دریعے جادو کا عمل میں کرتے ہیں۔ رہوں کے لیے بھی۔ اس عمل میں جنات کا دخل بھی ہوتا ہے۔ اس کا تعلق زیادہ تر بیاری ہے ہوتا ہے۔ دیے کی لوسے جن کو خوراک ملت ہے۔ بعض لوگ بابا کے کہنے سے اپنے گھروں میں بھی تیل کے چراغ جلاتے ہیں۔

برل

ایک جنگلی بوٹی ہے اس سے حاصل کردہ نئے بازار میں عام ال جاتے ہیں۔ان پیجوں کو
کوئلوں پر ڈال کراس سے بھی عمل کیا جاتا ہے۔اس کے اثرات بھی مثبت اور متفی دونوں ہوتے
ہیں۔اس جادو میں بھی جنات کاعمل دخل ہوتا ہے۔اس کے دھواں سے بھی جنات کوخوراک ملتی
ہے۔جن کی خوراک آسان ہے وہ جس گھر میں جاہے داخل ہوکر ہر کھانے کی چیز کھا سکتا ہے۔
جب آگ جلتی ہے تو سگر یک کے کش کی طرح اس جلتی آگ کی لوکو چوس لینتا ہے۔ ہمرال کا دھواں
جب آگ جلتی ہے تو سگر یک کے کش کی طرح اس جلتی آگ کی لوکو چوس لینتا ہے۔ ہمرال کا دھواں
بیٹھا ہوتا ہے اس لیے جن کی طافت درخوراک ہے۔

94

جادوگر بمیشہ اپنے متوسلین سے جادو کرنے کے لیے کالا کیڑا ، کالا مرغا ، کالا بکرااور کالی سری منگواتے ہیں۔کالا مرغا ذرئح کر کے اس چھری پر گلے لہوکو جادو پڑھ کر مخالف کے گھر کی طرف منہ کر کے چھینک ویتے ہیں اس طرح سیاہ مرغ کے خون کے چھینٹے ہوا ہیں بچھر جاتے ہیں۔ مطلو پچھس کے کیڑوں پر مہمن میں یا گھر کی چھت پر بیخون کے چھینٹے جا کر پڑتے ہیں۔

میں نے بیہ چینئے کیڑوں پر گرتے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اس لیے اس عمل کی صدافت پر جھے یقین ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ریم کھاراوہم ہے۔ کوئی مانے یانہ مانے بیہ جادو اس جادو میں جن بھی ملوث ہوتے ہیں۔ جو اس لیو کو کئی میل دور لے جاتے ہیں۔ بیہ جادو کشیر النقاصد ہوتا ہے اور ہر طرح کا نقصان گھر میں ہوجاتا ہے۔ زیادہ تر بیاری اور گھریلو ناچاتی کے لئے کیا جاتا ہے۔

بڈی

اکی بچرسانس لیے بغیر فوت ہو جاتا ہے۔اس کی قبر کا جادوگر کو خاص طور پر پہتہ ہوتا ہے۔ میں ونوں کے بعد یہ قبر کا واور کو لیے کی بٹریاں نکال لی جاتی ہیں۔ یہ ونوں کے بعد یہ قبر کی ان کال لی جاتی ہیں۔ ان بٹریوں پر جادو کر کے مطلوبہ فخص کے گھر، ہیں۔ بن بٹریوں پر جادو کر کے مطلوبہ فخص کے گھر، حو بلی، ڈیروں یا قبرستان میں ونن کردی جاتی ہیں۔مطلوبہ فخص بیار پڑجاتا ہے اور اس کی وولت ضائع ہوتا شروع ہوجاتی ہے۔ گئی ماہ کے بعد مریض کھل گھل کر مرجاتا ہے۔ یہ اس طرح کا جرم ہے جس طرح انسان انسان کا قبل کر سے۔

جانوروں ، سے ،سؤر، گائے اور اونٹ کی بڈیوں پہمی جادو کیا جاتا ہے۔اگر اس بڈی کی طاش کر کے ضائع کر دیا جائے تو جادو کا اثر ختم ہوجاتا ہے۔اگر سچے انداز میں استخارہ کرلیا جائے تو جادو کی نوعیت اور بڈی کے وجود کی سچے نشان دہی ہوجاتی ہے۔ چونکہ شیطان اہلیس کے علم وٹن کا حصہ ہے اس لیے دلوں میں وسوسے ، وہم اور خیالات پریشان کی جر مار ہوتی ہے۔ و ماغ میں برے خیالات کا اتنا جوم ہوتا ہے کہ سکون قلب اور راحت زعرگی خراب ہوجاتی ہے۔ وہم طرح انسانی جسم کوآ گ جلاتی ہے ، زخی کردیتی ہے ، اس طرح آسانی جسم کوآ گ جلاتی ہے ، زخی کردیتی ہے ، اس طرح آسانی جسم کوآ گ جلاتی ہے ، زخی کردیتی ہے ، اس طرح آسانی جسم پراٹر کرتا ہے۔

#### كاروبار

حاسد، وشن اور خصہ میں آیا ہوارشتہ دارسب سے پہلے اپنے نخالف کی دولت ختم کرنا چاہتا ہے۔ حسد کا موضوع ہی ہی ہے کہ فلال کی دولت مجھے ال جائے اگر مجھے نہال سکے تو اس سے پاس بھی ندر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق میں حسد سے بناہ ہا تکنے کا تھم دیا ہے۔جادو کے ذریعے کا روبارواقعی ختم ہوجا تا ہے، دکان فیل ہوجاتی ہے بلکہ بعض اوقات تو دکان اور مکان دونوں بک جاتے ہیں۔ میں نے کی شخص دیکھے جوجادو کی وجہ سے کاروبار سمیٹ کرشہر ہی چھوڑ گئے ۔روڑ، ہڈی اور تعویذ اس سلسلے میں بہت ہی انقصان کرتے ہیں۔جادوگر کی فیس پانچ سورو پے ہوتی ہا اور اس کا جادو پانچ لاکھ کا نقصان کردیتا ہے۔ بہی وہ ظلم ہے جس کی وجہ سے اے حرام کیا تھیا ہے۔ المحداللہ اس بارے میں میرے تجربات بہت ہیں اور جو پچھ میں نے اس کتاب میں لکھا ہے سب المحداللہ اس بارے میں میرے تجربات بہت ہیں اور جو پچھ میں نے اس کتاب میں لکھا ہے سب تجربات اور سے علم کی بنیاد پر لکھا ہے۔کوئی وہم یا خیال نہیں۔

#### شادى

شادی کروانا اور بنتی پستی شادی کو بر باد کردینا ، دونوں جادو کے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ شہراد ایک عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے زعفران سے کاغذ پر تعویذ کروایا اور اپنے سر بانے رکھ دیا۔ حالات موافق ہو گئے اور بڑی دھوم دھام سے شادی ہوگئے۔ ایس بہت سی متناد ہوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں جو تعویذ دل کے ذریعے ہوئیں۔ مزے دار بات یہ ہے کہ

## جادو كاثرات

جادواکی نفسیاتی (Psychological) عمل ہے۔ اس کا سب سے پہلا اثر وہاغ اورحواس پر ہوتا ہے۔ وہاغ کے اثر ہیں سب سے کزوریا دواشت ہے اس لیے محور بھول جاتا ہے کہ ریکام کیا ہے کہ نہیں۔ او پر درج حدیث ہے بھی بھی ثابت ہے کہ ٹی تافیقہ کی یا داشت جادو ہے متاثر ہوگئ تھی سر درو بھی وہاغ سے بی متعلق ہوتی ہے۔ موٹی اللہ اللہ کی کہانی ہیں بھی آتا ہے کہ:

مَعْرَفًا أَعْيَنَ النَّايِنِ (١١عاله الله عالم كوركرديا-

آج کے زمانے میں بھی جادو کے اڑھے ایک برصورت عورت خویصورت نظر آئی ہے اور اندان اس سے شادی کر لیتا ہے۔ اندانی جذبات، احساسات، تصورات اور خیالات کا سیجے اور صحت مند ہونا روز مرہ کے کا م کاج کے لیے ضروری ہے۔ دکان اور کاروبار کی جابا کی وجہ ہے بھی ہے۔ کہ محور ڈھنگ سے کا مہیں کرسکا اور خلطی پہلطی کے جابا ہے۔ سودی اور حرام کاروبار کرتا ہے اور اس طرح دکان فیل ہوجائی ہے۔ بیاری کی گئے قسمیں ہیں جو جادد سے ہوجائی ہیں۔ پہلے اور اس طرح دکان فیل ہوجائی ہے۔ بیاری کی گئے قسمیں ہیں جو جادد سے ہوجائی ہیں۔ پہلے سے موجود بیاری شوگر، بلڈ پریشر ایسی بڑھ جائی ہے کہ کوئی دوا اثر بی تیس کرتی ہے تھی کے دور ہے، ول کی دھڑکن، بھوک نہ لگنا، معدے کی خرابی، جگر اور گردوں کی خرابی کی آمراض ہیں جو جادد کے در لیع ہوتی ہیں۔ مزے دار بات ہے ہے کہ مریض کہتا ہے کہ جھے درد گردہ ہے اور ساری ادویات سے مریض ٹھیک بوجات ہے۔ جمائی میں درد ہے۔ اور ساری ادویات سے مریض ٹھیک ہوجاتا ہے۔ چھائی میں درد ہے۔ اور ساری میں موجود ہیں۔ نیکوں ہے آرام نہیں آٹا۔ قل شریف پڑھ کردم کردیں مریض ٹھیک بوجاتا ہے۔ چھائی میں درد ہے۔ اور ساری میں میں جو جاتا ہے۔ جھائی میں درد ہے۔ اور ساری میں موجود ہیں۔ نیکوں ہے آرام نہیں آٹا۔ قل شریف پڑھ کردم کردیں مریض ٹھیک ہوجاتا ہے۔

مادہ پرست دہر ہے اور کالجول کے پڑھے لکھے جادوکو جہلا کا وہم قرار دیتے ہیں۔ بعض لوگ پاگل پن ، مکر وفریب اور ہسٹر یا کہ کر جان چھڑا لیتے ہیں۔ ہسٹر یا اور جادو کی وجہ سے دورول میں فرق وہی ڈاکٹر کرسکتا ہے جو جادو ہے آگاہ ہو۔ دونوں کی علامات میں فرق ہوتا ہے۔ جادو

جادو کے ذریعے کی گئی شادیاں چند ماہ یا چندسال کے بعد عذاب کی شکل اختیار کرلیتی ہیں اور میاں ہیوکی کی لڑائی زندگی کا ایک مستقل مضمون بن جاتا ہے۔ بچوں کی وجہ سے لوگ مجموراً رشتوں میں بند ھے رہتے ہیں۔ وہاں میاں ہیوک کا کوئی مضمون نہیں ہوتا۔ دووشن ایک گھر شمار ہے ہیں، صبح شام لڑتے اور پھر صلح کرتے رہتے ہیں۔ کی گھروں میں ایک لڑائیاں ہوتی ہیں کہ گئی کی سال میاں ہیوی ہیں کام تی نہیں ہوتا صرف بچوں کے ذریعے قدا کرات ہوتے ہیں۔ میں نے جادو میاں ہیوی ہیں کوئی شادی کا میا بہیں دیکھی۔

جس طرح شادی جادو کے ذریعے ہوجاتی ۔ ای طرح طلاق اور گھر کی بریادی بھی جادو کے ذریعے ہوجاتی ۔ اس طرح طلاق اور گھر کی بریادی بھی جادو کے ذریعے ہوجاتی ہے۔ اگر کوئی نیک آدمی دم کردی تو چند سال اچھے گزار جاتے ہیں۔ پھر حاسد لوگ دوبارہ جادو کردیتے ہیں۔ شادی تر وانے والے جادو کے اصل محرک حاسد اور کم ظرف رشتے دار ہوتے ہیں۔ بہان ہیں ہمان ہم بہو، چھی وغیرہ وغیرہ اکثر گھر پر بادکرنے کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ ریاض کی شاد کی ہوگئی اس کی بھا بھی ، ساس ، بہو، چھی وغیرہ وغیرہ اکثر گھر پر بادکرنے کی ذمہ دار ہوتی ہیں۔ ریاض کی شاد کی ہوگئی اس کی بھا بھی نے ایسا عمل کیا کہ طلاق ہوگئی اور بے چارہ ساری عمر دردر کی تھوکریں کھا تارہا۔ سوتنی مائے میں بھی گئی گھر اجاز چھی ہیں۔

عادوکا تو رکرنے کے لیے لوگ ماہر جادوگروں کو ڈھونڈ تے ہیں اور کی درگاہوں پر عدہ رہے ہوئے ہیں۔ لاکھوں روپے سے دہ رہے ہوئے ہیں۔ کی ہم اررو پے فیسوں ، ندرانوں اورخرچوں پر لگاہ ہے ہیں۔ لاکھوں روپے برباد کی ہم اررو پے فیسوں ، ندرانوں اورخرچوں پر لگاہ ہے ہیں۔ لاکھوں روپے ہیں ہوتا ، کاروبار نہیں چلانا ورصحت ہر باد ہی رہتی ہے۔ جھے اس شخص پر بہت رحم آتا ہے جو ڈاکٹرول ، عکموں ، بیروں ، عاطوں اور درگاہوں کے چکر میں کی سال اور کئی ہزار روپے خرج کر کے کنگال ہوجاتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ لوگ لکھ سے لکھ بن جاتے اور کئی ہزار موجہ لا پر ایس کے اور جادوجہ لا پر ایس کے اور جادوجہ لا پر ایس کے اور جادوجہ لا پر ایس کرتا ہیں گئا ہوگا ہوں اور وزرا اور وزرا کرتا ہے۔ پڑھائیوں اور وزرا کی کار نے ۔ لوگ کہتے ہیں کہ جادوجہ لا پر ایس کرتا ہیں کے قدموں میں ہیں اور علی کے دی لوگوں اور وزرا کو عاموں ، کاہنوی اور ہوتھ یا کے قدموں میں ہیں دیکھا ہے۔

ضعیف الاعتقاد زیادہ ذلیل وخواز ہوتے ہیں۔ وہ حاسد کو خیرخواہ اور خیرخواہ کو دشمن مسلم سے جاد وکیا اورائی چی کولیکرای جادوگر کے جار وکیا اورائی چی کولیکرای جادوگر کے جار وکیا اورائی چی کولیکرای جادوگر ہے جادوگرا ہوت کے باس جلی گئی جس سے جادو کر وایا گیا تھا۔ اب جادوگر دونوں سے رقم ہو رہا تا ہے۔ جادوگا اثر کم کردیتا ہے۔ کمل شقا اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک اچھا خاصا ذریعہ آ مدن شتم ہوجا تا ہے۔ اس طرح خاندان کا مال کئی سال تک جادوگر کی جیب میں جاتا ہے۔ جحم علی کی مظمی ہوگئی اس کی رشتے دارعورت نے کوشش کی میم میں تو ہے اور محم علی کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر ای جادوگر کے باس کے باس کے باس کے باس کے باس کے باس ہوتی ہوگئی اور محم علی کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر ای جادوگر گئی ۔ کام بڑا ہوشیاری سے ہوا تا کہ کوئی فریق برظن نہ ہواور نذرانہ نہ مارا جائے۔

رشتول کا ممل کرنے والے جادوگر بعض بڑے ماہراور فن کار ہوتے ہیں۔ان کے جادو
کی کا ف مشکل ہوتی ہے اور بعض نا پختہ اور کم علم ہوتے ہیں ،اس لیے جادو کم کام کرتا ہے۔ کئی لوگ
ا ہے رشتے داروں کی کرتوت سے واقف ہوتے ہیں اس لیے پہلے ہے بیش بندی کر لیتے ہیں اور
حاسدوں کے شرستے محفوظ ہوجاتے ہیں۔ کئی سیانے بروقت اقدام کر کے بابے کومنا لیتے ہیں۔
اس طرح جادوا پڑیں کرتا۔ عافل اور فاسق لوگوں کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔

یوسف نے ایک مطلقہ سے شادی کرلی۔ بین سال ہمنی خوشی گزر گئے۔ اس عورت کے سابق شو ہرنے ایک عیسائی جادوگری خدمات حاصل کیں۔ یوسف بیار ہو گیا۔ اس کا بہت علاج کیا گر'' مرض بردھتا گیا جول جول دوا گی'۔ آخر ہیں نے اسے مشورہ دیا کہ استخارہ کرلے اور معمولات میں ورن وظا گف پڑھے۔ اس نے استخارہ کیا۔ جادوگی پیچان ہوگئی اور جادوگا سارا عمل است بچھآ گیا۔ وہ جادوگر سے جا کر ملا اور جادوگر کے ایک دوشت کے ذریعے سارے معالے کی تحقیق کرلی۔ جادوگر نے اسے بچھآ گیا۔ وہ جادوگر دیتا ہوں۔ یوسف تحقیق کرلی۔ جادوگر نے اسے بچھآ گیا۔ وہ جادوگر نے اسے بھی کش کی کہ بھر ااور استے بھی لاکو تو بین تو ڈکر دیتا ہوں۔ یوسف نے طلاق دے دور جس دن یوسف نے طلاق دے دور جس دن یوسف نے طلاق دے دائے مشورہ کیا تو بیس نے اسے کہا کہ اس مورت کو طلاق دے دور جس دن یوسف نے طلاق دے دیا سے دیا ہوگئے ہیں۔

يدائش

جادو کے ڈریعے اپیاعمل کیا جاتا ہے کہ مورت اور جانوروں کے بال بیچے پیدائد ہول یا جادو کے ڈریعے اپیدائش اور بید ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح پیدائش اور بید ہو جاتا ہے بالکل اسی طرح پیدائش اور افرائش نسل بھی ہند ہو جاتی ہے۔ سیکند کی ماں اپنے داماد سے کسی بات پراڑ پڑی۔ وہ جادوگر کے افرائش نسل بھی ہند ہو جاتی ہے۔ سیکند کی ماں اپنے داماد سے کسی بات پراڑ پڑی وہ جو جو دور تھے پیس ایسا تعویذ لائی کہ سیکند کے بیدا ہوتا ہند ہو گئے اور جو موجود تھے پیس ایسا تعویذ لائی کہ سیکند کے بیدا ہوتا ہند ہو گئے اور جو موجود تھے وہ بیار ہو گئے۔ اب اگر ماں ہی بنی پر جادوگر نے بھرانسان کہاں جائے ادر کس سے دعا کرا ہے؟

انفراایک مرض ہے جس میں اول تو یچے پیدائی نہیں ہوتے اگر ہوتے ہیں تو مرجاتے ہیں۔
ہیں یعض اوقات بچیاں زندور ہتی ہیں اور لڑ کے مرجاتے ہیں ۔ بیمرض جادو کے ذریعے بھی پیدا ہو جاتا ہو اور فطری انداز میں قدر تا بھی موجود ہوتا ہے۔ اس کا علاج قرآن کے ذریعے بھی ممکن ہوجود ہوتا ہے۔ اس کا علاج قرآن کے ذریعے بھی ممکن ہوجود ہوتا ہے۔ اس کا علاج قرآن کے ذریعے بھی مردیتے ہیں۔ جادو کے ذریعے بھی بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جادو کے ذریعے بھی بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جادو کے ذریعے بھی بے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جادو کے ذریعے بھی ہے پیدا ہو نے والے بچا کھ پیاراور دیا فی طوز پر کمزور ہوتے ہیں۔

کے ذریعے پیدا ہونے والے بچا سر بھاراوروں کی مور پر مراہ استعمال ہوتی ہے۔ اولاد کے جادو و دراصل دو دھاری تکوار ہے اور دونوں طرح ہے۔ استعمال ہوتی ہے۔ اولاد کے حصول کا ایک طریقہ ہے کہ عورت بابا جی سے پاس جاتی ہے۔ وہ اے ایک تعویز لکھ کردیتے ہیں ہورت اس تعویز کو بالٹی کے پائی میں گھولتی ہے اور دات بارہ بجے کے بعد کسی چوک یا قبرستان میں جو رہائی اور سنسان جگہ پر بیٹھ کرنہاتی ہے۔ اس پائی میں پیٹو بی ہوتی ہے کہ جس گھاس پر گرتا ہے میں تنہائی اور سنسان جگہ پر بیٹھ کرنہاتی ہے۔ اس پائی میں پیٹو بی ہوتی ہے کہ جس گھاس پر گرتا ہے اس جلاد بتا ہے۔ اگر کوئی خا فلائی میں جادو پر سے گذر جائے تو اس کی تمریش لاعلاق اسے جلاد بتا ہے۔ اس فوت اس میں اوقات رات کی تنہائی میں جادوگر بااس کا کوئی چیلہ اس مورت سے زنا دروشر وع ہوجا تا ہے۔ بعض اوقات رات کی تنہائی میں جادوگر بااس کا کوئی چیلہ اس مورت میں ہے۔ ہمی کر لیتا ہے اور دہ شرم کی ماری کسی کو بتا ہمی ٹیس میٹی کہ اس پر کیا بیتی ؟ بعض مورتمیں ہے۔ ہمی کر دوائی اپنے خاوند ہے ہمی پوشیدہ رکھتی ہیں۔

شیاطین جن وانس ساری کاروائی رات کوڈ التے ہیں ۔ کام کاج کرنے والےلوگ سوجاتے ہیں اور جاد وگر جا گتے ہیں ۔ بچنی اتو ارکو خاص جاد و کیا جاتا ہے کیونکہ اس دن چاندطلوع نہیں ہوتا یا پھر رات کے بچھلے پہرطلوع ہوتا ہے۔

#### محبت

یشعبہ بھی جیب ہے۔ دیواروں پراکٹر بیاشتہار پڑھنے کوملتا ہے کہ' محبوب آپ کے قدموں میں'' یہ کارو باراعلانیہ کیا جاتا ہے۔ محبت اور نفرت دونوں طرح کے تعویذ اور عملیات کیے جاتے ہیں۔ منھائی ، ہرنی ، کھانا اور نمک وغیرہ پر دونوں طرح کے جادو کیے جاتے ہیں۔

سیم پیرصاحب کے پاس گیا کوفلال او کی سے مجھے میت ہے آپ برفی بڑھو یں تاکہ محبوب سے وصل ہوجائے۔ بیرصاحب کا موڈ ٹھیک نہیں تھا اور نیم مفت میں کا م کروا نا جا ہتا تھا۔ ویرصاحب نے برفی پر دم کردیااور ڈبنسم کورے دیا۔ بیرصاحب نے خود مجھے بتایا کہ انہوں نے الناجادو (دم) كيا تفايسم نوشى خوشى بي في في الرجوب كالحر ميا محبوب في عائد منافى اورسارا خاندان جائے اور برنی کے مزے لیٹے اگا۔ بب محبوب کے بھائی نے برنی کھائی تو وہ ایک دم طیش میں آ کیا اور میم کی بٹائی شروع کردی۔اس طرح تعیم ذکیل وخوار ہوکر محبوبہ کے گھرے لکلا۔ بیکام تواب اتناعام ہے كدور بارول برلوگول كابرا جوم رہتا ہے۔اى طرح محبت بيدا كرنے كے ليے بھی مٹھائی ، نمک ، چینی اور برنی وغیرہ کودم کر کے کھلاتے ہیں ۔ کئی پیراپنے مریدوں کو برفی دم کر كے جائے كے ساتھ كھلاتے ہيں تاكه مريدوں كى محبت ميں اضافه بوجائے اور ڈيرے كا كاروبار ر تی کرے۔ ساس بہو کے لیے اور مال مینے کے لیے چینی دم کراتی ہے تا کدوہ تالع فر مان دہے۔ شریف کی بوی ناراض موکر میلے جلے گئی۔وہ باباجی کے پاس گیا اور ایک تعوید لایا۔ اے جیت والے بکل کے عکھے کے ساتھ باندہ کر پچھا چلا دیا۔اس طرح چند دنوں کے بعد ملح ہوگئ اور کھر آباد ہو گیا۔ چند ہن رگ قر آنی آیات لکھ رحجنی کو باندھ کردر عت ہے لفکا دیے ہیں۔اس عمل - بھی میاں بوی میں سلم ہوجاتی ہے۔ پھاوگ زعفران فیش لکھ کرسر ہانے رکھویت ہیں۔

#### -50

صحت اور بیماری کے عمل الگ الگ ہیں ۔ گذا، ہانڈی ، سوئیاں ، لبواور ہڈیاں وغیرہ سب پر جاو وکر سے مطلوبہ خض کو بیمار کیا جا سکتا ہے۔ بیماری بظاہر عام اور مشہور نام کی بیماری ہوتی ہے لیکن لا علاج ، مثلاً تمام علامات ول کے مرض کی ہوں گی ۔ جب لا ہور سے کسی بڑے ہیتال ہے۔ نیمیٹ کرائے جا کمیں تو ول کی کوئی بیماری ٹابت ٹہیں ہوگی ۔ گھر والے اور ڈاکٹر سب خیال کے میمیٹ کرائے جا کمیں تو ول کی کوئی بیماری ٹابت ٹہیں ہوگی ۔ گھر والے اور ڈاکٹر سب خیال کرتے ہیں کہ مریض کر کررہا ہے حالانکہ مریض کوشد میر تفلیف محسوس ہوتی ہے۔

یدای طرح کا نفسیاتی عمل ہے جیسے موٹی الظیمان سنے جادوگروں نے کرتب دکھایا۔
اس سے دسیاں سانپ نہیں بی تھیں بس آتھوں کونظر آتا تھا کہ بیدسیاں سانپ تھیں۔اب بیار کو
دل کی بیاری نہیں لیکن جادو کے زور سے وہ دل کی در دمحسوں ہوتی ہے۔ یہی جادوگروں کا کمال
ہے کہ ایک غیر حق کو وقت کر دکھا کیں۔ اس طرح دیگر امراض ہیں۔میڈیکل کے سارے شمیٹ
ثابت کرتے ہیں کہ مریض بیار نہیں بلکہ صحت مند ہے اور مریض ہے کہ اس کا جسم سوکھ کرکا ثنا بنما جا
رہا ہے۔

جادو کے ذریعے انسان مربھی سکتا ہے البتہ یہ موت فوراً واقع نہیں ہوتی بلکہ کی سال

تکتے ہیں۔ یہ موت ای طرح کا قل ہے جیسے بندوق یا گولی ہے ہوتا ہے۔ بیاری کا جادو بھی جنات

کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اگر استخارہ کر لیا جائے تو حالات ہے آگاہی ہو جاتی ہے اور مرض کا
علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ المحد لللہ کی مریض دعا اور روحانی طریقے سے علاج کرنے سے
شمیک ہو گئے۔ اس سلسلے میں بھی لوگ دونوں طرح کے علوم سے فاکدہ اٹھائے ہیں۔ پچھ جادو کا

علاج جادو ہے کرتے ہیں اور نیک لوگ جادو کا علاج قرآن اور صدیث کی دعاؤں ہے کرتے ہیں۔ کا لے اور توری دونوں طریقوں سے مریض صحت یاب ہوجا تا ہے۔

مكان

سہیل نے نیامکان بنایا۔اس کی حاسدرشتہ دار کورت نے مکان کی بنیادوں میں تعویذ رکھ دیئے۔خوبصورت مکان بن گیا لیکن گھر کی ساری خوشیاں غائب ہو گئیں۔ خاندانی چیقلش ، کاروبار میں منداجس کی کنزور کی عرض کی عوارض گھر میں داخل ہو گئے۔اب مکان بخنے کا بورڈ لگا دیا لیکن مکان مناسب قیمت پر بک بھی نہیں رہا۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ سورۃ البقرہ پڑھ کر مکان کوئی باردھوڈ الو۔ کی ماہ کی کوشش کے بعد گھر کا سکون واپس آیا۔ چو لھے کے یہے، دروازوں کی چوکھٹ کے یہنے ،دروازوں کی چوکھٹ کے یہنے ،دروازوں کی چوکھٹ کے یہنے اورصندو توں میں غرض مکان کا کوئی کو نہ ایسا نہیں جس پر جادو کا طریقہ آڑیا یا نہیں جا تا۔ جادوگر کے لیے سب سے پہندیدہ عمل یہی ہے کہی کا گھر پر بادکر دیا جائے۔

وكان

حفیظ کا ساراون ہے کا رگز را۔ اس فے صرف دوسو کی بکری کی۔ گپ شپ جی بی دن گز رگیا کوئی گا مجاس کی وکان پر ندآیا۔ اس فے مشورہ کیااور سورۃ البقرہ پڑھ کر دکان کی صفائی کی اور فرش کودھویا۔ صفائی کے دوران دکان کے گوشوں ہے روڑ ملے۔ دکان کودھو نے سے کاروبار والبس اپنی اصلی حالت پر آگیا۔ کئی ایسے کار گیر جادوگر ہوتے ہیں کہ دکان کے پاس سے گزرے، جاتے جاتے بچھ پڑھ کر پھونک ماری تو چندمنوں میں کارد بار بند ہوگیا۔

کی نیک لوگ جادہ کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ جادہ ہے ۔ پیس، یہ کفر ہے۔ جادہ گربھی ای شہر میں رہتا ہے۔ اس کے مرید اسے بتاتے ہیں کہ فلاں شخص ہمارے خلاف تبلیغی مہم چلار ہاہے۔ جادہ گراہ راس کے چیلے سب اپنے کمالات کا تجربہ اس مبلغ پر کرتے ہیں۔ نئے سیکھنے والے بھی ای پر تجربہ کرتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس صحت اورطب میں ایک مشہور محاورہ ہے کہ پر بییز علاج سے بہتر ہے۔قرآن میں ایک

عم ہے:

وَهُدُوْ الْحِدُ رُكُوْ الله الله ١٠١١) كُر يَكْرَبِي حِكَارِ الله

جنگ میں اگر فوج مختاط نہ ہوتو اس کا بہت نقصان ہوجا تا ہے۔ اس طرح تقلند لوگ جادو کے سلسلے میں بھی احتیاط برتے ہیں۔ پر ہیز کے سلسلے میں بزرگوں نے کافی تجاویز چیش کی ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے فائدہ بیٹنی جاتا ہے۔

ہنا سب سے پہلے اپنا عقیدہ تھیک کریں کہ مصیبت اور بھاری سب اللہ کے اون سے آتی ہے۔
اس لیے اللہ پر بی تو کل کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں اور اللہ کے شرعی احکامات کی تخی سے
پابندی کریں۔ جو شخص اللہ کے احکامات کو جھتا ہے اور دوزانہ بائز جمہ قرآن مجید پڑھتا ہے، جادو
اس پراٹر نہیں کرتا۔ اگر جادومتا ٹر کر بھی لیے تو چونکہ یہ نیک شخص ہروقت ذکر کی حالت ہی میں رہتا
ہے اس لیے جاد دکا اٹر کم اور علاج آسان ہوتا ہے۔

ﷺ گھر دکان اور ذاتی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔اگر کوئی تعویذ وغیرہ مل جائے تو اسے نہر کے بہتے پانی میں بہادیں۔بہانے سے پہلے قل شریف پڑھ کرتعویذ کو دھولیں۔

جڑا کی ہے کوئی چیز شکھا کیں ،اگر کی وجہ ہے کوئی چیز کھائی تواس کی قیت کی رقم خیرات کردیں۔
مثلاً ایک گھر میں گے اورا یک پیٹی کی بوتل پی لی تو ہزرگوں کا بھم تھا کہ اس بوتل کی قیمت خیرات
کردیں یہ لینے شخص ممان کوایک بوتل بلادیں۔اس طرح بہت ہو وحانی فوائد حاصل ہو پہنے۔
بوتل پینے کے برابر بوتل بلانے کا اصل مفہوم ہیں ہے کہ انسان خودا پی کمائی کھائے۔ سویس دور بھی
گیا ہے اورا پی کمائی ہی کھار ہا ہے۔لوگوں کا رزق بحیث خیس ہوتا۔ جب ہم لوگوں کے مہمان
بی کر حرام رزق کھاتے ہیں تواس کے معزار اس ہم پر مرتب ہوتے ہیں۔ان غلط اثر اس کو رائل
بین کر حرام رزق کھاتے ہیں تواس کے معزار اس ہم پر مرتب ہوتے ہیں۔ان غلط اثر اس کو رائل

نیک شخص پر جادو چل گیا توعوام پر بھی چل جائے گا۔ حاسد لوگ عجیب عجیب تجربے کرتے رہتے ہیں۔ بیا لیک عجیب حادثہ ہوتا ہے کہ وہ ٹی سلٹے جو جادو کے خلاف تقریر کرر ہا ہوتا ہے اپنی بیاری کا علاج کروائے کے لیے جادو گروں کے آستانوں کا طواف شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح اس کی ساری دہا ہیت شتم ہوجاتی ہے اور وہ باباجی کی روحانیت کا قائل ہوکر جادوگروں کے گروہ کا حصہ بن جاتا ہے۔

کی جادوگرکٹی نیک لوگوں کے پیچھے ساری عمر پڑے رہے ہیں۔ دراصل بی بھی حق اور
باطل کا معرکہ ہوتا ہے۔ اگر نیک لوگ استقامت اور صبر سے کا م لیں تو جادوگر ان کا پرچھ بھی نہیں
باطل کا معرکہ ہوتا ہے۔ اگر نیک لوگ استقامت اور صبر سے کا م لیں تو جادوگر ان کا پرچھ بھی نہیں۔
باگاڑ سکتا ۔ لیکن صدحیف کدا ہے ملک کے نیک لوگ بھی قرآن وصدیث ہے تا واقف ہوتے ہیں۔
بس نماز اور نعت پرگڑ اردہ کرتے ہیں ۔ اس لیے وہ جادوگر کی کاری گری کے سامنے نہیں تھم سے تے۔
جوشخص واقعی اللہ کی رضا کا طلب گار، بیکسواور تناص ہوا ورقرآن وصدیث کا سیجے علم رکھتا ہو، وہ کسی کے
جوشطس واقعی اللہ کی رضا کا طلب گار، بیکسواور تناص ہوا ورقرآن وصدیث کا سیجے علم رکھتا ہو، وہ کسی کے
جادو سے متاثر نہیں ہوتا بلکہ ان کو تو ہہ کی طرف لے آتا ہے۔ موجودہ زمانے ہیں بیکسواور
مناف میں کی شدید کی ہے، بنظا ہرنیک لوگوں کی کھڑ سے ہے۔ اللہ اس تو م کو ہدایت دے کہ بید
اللہ اور اس کے رسول بالیک کی صبح ہیر و کاربن جائے اور دومروں سے حسد کرنا چھوڑ دے۔
اللہ اور اس کے رسول بالیک کی صبح ہیر و کاربن جائے اور دومروں سے حسد کرنا چھوڑ دے۔

Santa programme and the sand of the sand o

Cartinian Signature and Company of the Company of t

The state of the s

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF

A State of the Sta

ہے طہارت کے شرق اصولوں کی پابندی کرنی جا ہے۔جادواس مخص پرزیادہ اثر کرتا ہے جونا پاک رہتا ہے۔استنجاءوضواور عسل میں جلدی کرنی جا ہیں۔ جب پاخانے یا چیشاب کے لیے جا نمیں تو جانے اور واپس آنے کی مسئون دعا نمیں لازماً پڑھیں۔

﴿ رات کوسوئے وقت کے معمولات اور بعد ازعشا سورۃ الملک ،سورۃ المزیل ، درودشریف ، آیت الگری اورقک شریف کا دم کرنا ند بھولیے ۔ جادوزیا دہ تر رات کواٹر کرتا ہے۔ جب ہم اپنے معمولات کی پابندی کریں گے توشیطان کو ہمارے گھر تھنے کی جگہیں ملے گی۔

الله سنت نبوی الله به کدرات کوجلدی سوجا کیں۔عشا کی نماز پڑھ کر اور معمول کا ذکر کر کے جلدی سوت نبوی الله به کا دی کر کے جلدی سوجا میں۔عشا کی نماز پڑھ کر اور معمول کا ذکر کر کے جلدی سوتا صحت کے لیے مفید ہے۔ جولوگ رات کو بارہ بج تک جا گئے ہیں بھیل میں گئے رہنے ہیں۔ ہیں یا بی یا گئی وی وغیرہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ جلدی جادد اور بیاری کا شکار ہوتے ہیں۔ ہی شرم وحیا اور پردے کے شری اصولوں کی پابندی کرنی جا ہے۔ گناہ میں ملوث لوگوں پر جادو زیادہ ارکر تاہے۔

جڑہ جب کوئی شیطان صفت انسان نظر آئے تواعہ و ذہباللہ اور الاحول پڑھ کراپنے آپ پردم کرلیں۔اگر خطرہ محسوس ہوتو اس شیطان صفت انسان کی طرف بھی چھو تک مار دیں۔اس طرح اس کا منفی عمل ضائع ہوجائے گا۔ جاجی عبدالحفیظ کے پاس ایک جادوگر آگیا اس نے پھو تک ماری تو عبدالحفیظ کی چی فوراً متاثر ہوگئی اور پیمارہوگئی۔ عبدالحفیظ نے جواباً اعوذ ہائلڈ پڑھ کرا ہے بھی پھو تک مار دی۔ پچی تو ٹھیک ہوگئی مگر جادوگر کا کائی نقصان ہوگیا اور وہ گاؤں چھوڈ کر کسی اور بستی میں چلا گیا۔ بیشیطان صفت انسان اپ علم کا نیک لوگوں پر تجربہ کرتے ہیں۔ وہ بید و کھنا چاہتے ہیں کہ اگر بیشن اور اس کا خاندان متاثر ہوگیا تو میراعلم کامل ہے ،اس لیے بیٹر ارتبی کرتے رہتے ہیں۔ اگر بیشن اوراس کا خاندان متاثر ہوگیا تو میراعلم کامل ہے ،اس لیے بیٹر ارتبی کرتے رہتے ہیں۔ یااس سے زیادہ کھانا کھلا دیتے ہیں۔ہم نے اس طریق کار پر کافی عمل کیااورا سے اپنی زندگی اور صحت سے لیے مفید پایا ہے۔قاری بھی تجربہ کرے دیکھ لے۔ رزق حلال کی برکت سے بہت می مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔کھانے پر کیا گیا جاد دبھی ہے اثر ہوجا تا ہے۔

الله بروقت باوضور بنے کی کوشش کریں۔وضوی حالت میں جادو کم اثر کرتا ہے اور اس کا تو اُ آسان اور جلدی ہوجاتا ہے۔وضو کر سے سونے سے کافی بلا کمی اُل جاتی ہیں۔

جہ سوئے سے پہلے آیت الکری اور قل شریف پڑھنا احتیاطی طور پر بہترین ممل ہے۔ بیٹل علائ میں بھی مفید ہے۔ کئی نیک اوگ ساری عمر آیت الکری اور قل شریف پڑھنے رہتے ہیں۔
جہ آیت الکری کا حصار بھی مفید ہے۔ تین سے گیا رہ مرتبہ آیت الکری پڑھیں۔ ہاتھ ، انگلی یا چھڑی سارے کمرے میں ویواروں کے ساتھ چھیریں ،
یا چھڑی پر دم کرلیں۔ پھرہاتھ ، انگلی یا چھڑی سارے کمرے میں ویواروں کے ساتھ چھیریں ،
چیار پائی کے چاروں طرف ہاتھ بھیریں اس طرح سے جادو، جنات اور چوروں کے طاف مدافعتی قلعہ بن جاتا ہے۔ اور شفی تو تیں اس کے اندرواغل نہیں ہو یا تیں۔

ﷺ قبرستان کے جانوروں کو خیرات ڈالیں ۔ کوئی چیز جوان کے مزاج کے مطابق ہوائییں کھانے کے لیے دیں مثلاً چاول ، والیں ، گوشت یاروٹی کے پانی میں بھیکے ہوئے کلڑے۔

ہے اگر معلوم ہوجائے کہ کسی نے وارکیا ہے تو گھرانانہیں جاہیے بلکہ وصلے اور صبر کے ساتھ وفائی

پوزیش سنجال لینی جاہے ہے جبر ،استقامت اور وائش مندی سے فوراً مقالے پر ڈٹ جانا جاہیے۔

ہی حاسدوں سے تعارف ضروری ہے۔ کسی کو بچھ نہ کہیں ، مردوں اور عورتوں کے رویے اور

چال ڈھال سے صاف متر شح ہوجاتا ہے کہ فلال شخص حسد کر رہا ہے۔ فاموثی سے بات کی تہہ تک

پڑنچنا چاہیے۔ حاسدوں کی گرانی کرنا مشکل عمل ہے لیکن کسی شاگر دیا رشتے وار کے تعاول سے

حاسدوں سے واقفیت حاصل کی جاسکتی ہے۔ حاسدوں کے شرسے بچنے کا طریقہ ہردان مختلف ہو

جاتا ہے۔ اس لیے حسب حال پر ہیزی اقد امات کر لینے چاہیس۔ زم گفتگو ، تکبر سے پر ہیز اور

عاری حاسدوں کے حسب حال پر ہیزی اقد امات کر لینے چاہیس۔ زم گفتگو ، تکبر سے پر ہیز اور

بى نەبو

#### جادوكا علاج

اً لَا تُعَلِّمِيَّنَ هَذِهِ وُقَيَةَ النَّمَلَةِ كَمَا تُواس كَوْمَل كَادِم كِولْ بَيْن سَكَمَل تَى جَس طرح لو عَلَّمُ بِهَا الْكِتَابَةَ. (عَلَاد ١٠٥٥) خَاس كَوْمَا بِه سَكُمَل تَى -

احادیث کے مجموعوں میں کی سواحادیث ہیں جن سے دم کرنا جائز ثابت ہوتا ہے البت اس میں شرک کے الفاظ نہ ہوں۔ بہتر ہے کہا ہے الفاظ ہوں جو قر آن وحدیث میں درج ہیں یا دعائیکلمات ہوں۔

کاش اللہ کے نیک بند سے طریقے ہے دم کرتے اور جادو، شرک اور بدعت ہے پہر کرتے۔ اصل اور علم بھی ہے کر آئی آیات اور احادیث ہے دم کیا جائے۔

دم کسی اہل علم و تقوی سے سیکھنا چاہیے۔ بیر منتر اس وقت اثر کرتے ہیں جب ان کی کشرت کی جائے۔ ایک مقررہ وقت ہیں ان منتر ول کو دو ہراتے ہیں۔ کم از کم تین دفعہ روزانہ پڑھنا ضروری ہے۔ چولوگ بھی کم جوجاتا ہے۔ پڑھنا ضروری ہے۔ چولوگ بھی کم جوجاتا ہے۔ جب جاد وگر جیسے پڑے شیطان سے مقابلہ جوتو سیر منتر کئی سومر شہروز اند دو ہرا ٹاپڑ تے ہیں تا کہ ان کا زبان پراٹر پڑھ جائے۔

ذیل بیس وہ دم درج کیے جارہے ہیں جوہم نے کتاب '' مطیقت ذکر' میں شائع کیے ہیں۔ ہرخاص وعام کواجازت ہے بشرطیکہ وہ باوضوہ و، قرائض کا پابند ہواور کبیرہ گناہوں سے پر ہیز کرے اوران کلمات طیبات کوروزانہ دوہرائے۔ جن شاگر دوں نے پابندی کی ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کا بان بیس تا ثیر بھی دی ہے۔

منتر کامعاوضہ آیک اختلافی امرہے۔ پچولوگ منتر کامعاوضہ لینے کے قائل ہیں اور پچھ فی سیل اللہ منتر کرتے ہیں ۔ کی بزرگ نوری علم کا بہانہ کر کے اپنی روزی کا ذریعے بنا لیتے ہیں اور شیش کل تغییر کرتے ہیں۔ دم، چونک ، نسول ، منتر اور جھاڑ کوعر نی زبان میں رقی اور رقیہ کہتے ہیں۔ نی اللہ کو چھونے کا ٹا تھا تو دورد کم ہوگیا۔ ای طرح ایک شخص کو بچھونے کا ٹا تھا تو دورد کم ہوگیا۔ ای طرح ایک شخص کو بچھونے کا ٹا تو آپ نے اس کے زخم پر بھی دم کر کے لعاب وائن کا گیا اور وہ بھی ٹھیک ہوگیا۔ نی مطابق نے خضرت امام حسین گونظر بدکا دم کیا۔ کی صحابہ آور صحابیات میں کا یا اور وہ بھی ٹھیک ہوگیا۔ نی مطابق نے خضرت امام حسین گونظر بدکا دم کیا۔ کی صحابہ آور صحابیات دم کرتے تھے۔ دعفرت عائشہ نے تھے دوایت ہے کہ نی مطابقہ نے تھے دیا:

أَنْ نَسْتَرْقِينَ مِنَ الْعَيْنِ . ( الله و سال ١٠٠١) بم تظريك جانے عدم كرواليس -

حصرت جابر کہتے ہیں کہ رسول الشمالی نے منتر اور افسوں سے منع فر مایا عمر قربین جزم کے خاندان کے لوگ آئے اور عرض کیا کہ یارسول الشمالی ہمارے پاس ایک دم ہے جس کوہم پچھو کے کائے پر پرد ھاکرتے ہیں ۔اب آپ نے منع فر مادیا ہے تو ہم کیا کریں؟ پھرانہوں نے ہیمنتر پردھر نی منطق کوسنایا ۔ آپ نے فر مایا کہ:

مَا أَرْى بِهَا بَاساً مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ مِينَاكُمُ مِينَ (مَنْز) مِن يَحْدِمِضَا لَقَهُمْ مِن وَ يَحَامُ مِن أَنْ يُنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعَهُ. (عَنَوة ٢٣٨٨) ع جوطاقت ركح كدائي بِعَالَى كوفا كده بَا فَيَاسَكَ العالمُ وَبَا فِيَا الْحَالَ مَا لَكُونَا مَا وَالْعَالَ وَالْعَالِيَ الْحَالَ وَالْعَالِي اللَّهِ اللَّهِ ال

ای طرح عوف من مالک سے روایت ہے کہ ایام جالمیت میں ہم لوگ منتر پڑھا کرتے تھے ہم نے عرض کیا کہ یارسول الشعافی آپ ان منتر دیں کی بابت کیا فرماتے ہیں؟ آھے نے فرمایا:

اَعُوضُواْ عَلَى رُفَاحُهُ لَا بَاسَ بِالرُّقِي ثَمْ مِجِهِ البِيدِ منظ سَاوَ جب تك ان منترول مِن مَالَهُ يَكُنُ فِيهُ شِوْكَ. (مَكَارَد ٢٣٢٩) شَرَك تدموان مِن كُونَى حرج تَبِين - معمولات کے اقتباسات

ا باوضور ہیں، باوضوسو کیں۔

اللهِ مِنَ الشُّيطُنِ الرَّجِيمِ. الشَّيطُنِ الرَّجِيمِ.

ما نگتاهون.

میں شیطان مردود کے مقابلے میں اللہ کی پناہ

ا اَعُودُ لَهِ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَ قُدُرَتِهِ مِنْ شَوِ مَا الله على الله كَ غَلِم اور قدرت كى پناه ما تَكَا بول بر اَجِدُ وَ أَحَاذِرُ

خطرہ ہے۔

🖈 چارول قل پڑھ کرسوتے وفت سارے جسم پرتین باردم کرلیں۔

ایت الکری پڑھ کرسوئیں۔

🖈 آیت الکری ۳ سے ااوفعہ پڑھ کر حصار بنالیں۔

ا مورة البقره كا آخرى ركوع كثرت سے پرهيں اور مريض كودم كرديں۔

ان سورۃ الفاتحہ ۳ دفعہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیانی وقفہ میں پڑھ کریانی دم کرلیں ،وہ پانی مربیض کو یلادیں۔ مریض کو یلادیں۔

﴿ وَقُلْ زَبِهَ اَعُوْدُ بِكَ مِنْ هَمَرْتِ الشَّيْطِيْنِ ﴿ اور دعا كروك د ' پروردگار، میں شیاطین كی دَ اَعُودُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْفُرُ وْنِ ﴾ اكساموں سے تیری مانگا ہوں ، بلكه اے دَ اَعُودُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْفُرُ وْنِ ﴾

(۲۲-المومنون-۹۸-۹۸) میرے رب، میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگا

ہوں کدوہ میرے پاس آئیں''۔

🖈 پاکیزگی افکار اورجهم ولباس کی طہارت کا خاص خیال رکھیں۔

🖈 برےلوگوں اور گندے خیالات والے افراد سے میل جول ندر کھیں۔

اصل میں نیت کاعمل دخل ہے، اگر کسی کی نیت و نیا کمانے کی ہے تو اللہ اسے و نیا دے دےگا۔ اگر آخرت کمانے کی نیت ہے تو اللہ تعالیٰ آخرت دے دےگا۔

میں اپنا مسلک نذر نیاز کے باب میں بیان کر چکا ہوں اس لیے میں وم اور منتر کو ذریعیرُوزگار بنانے کا قائل نہیں ہوں۔میری رائے میں میکام فی سبیل اللہ ہونا جا ہیے۔

یہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے کہ فی سبیل اللہ کام کولوگ پسندنہیں کرتے۔اسے بڑا پیر سجھتے ہیں جو زیادہ نذر نیاز لیتا ہے ، بڑے ڈیرے میں رہتا اور شیش محل بنا تا ہے۔ جوغریب پرانے کپڑوں میں ملبوس ہوا ہے تو لوگ قابل النفات بھی نہیں سجھتے ،اس سے سلام دعا کے روا دار نہیں ہوتے اور نہ بی اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔

بیتمام وظا نف معمولات کا حصہ ہیں بینی ہر طالب حق کوروزانہ پڑھنے کی اجازت ہے۔جولوگ ہرروز کم از کم تین مرتبہ پڑھیں گےان شاءاللدان پر جادوا ژنہیں کرے گا۔اگر پچھ اثر ہوبھی جائے توان اوراد کی تعداد میں اضافہ کردیں، پھرتین کی بجائے سود فعہ پڑھ لیں۔

اگر راقم سے ہی مشورہ کرنا ہوتو خود بھائی پھیروتشریف لائیں یا پھر ٹیلی فون پر بات کرلیں۔فون نمبر کتا ب کےشروع میں درج ہے۔کئی لوگوں نے ان معمولات سے فائدہ اٹھایاہے۔

عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ دم کردیں یا تعویذ دے دیں۔ میرامطالبہ یہ ہے کہ وردمیں نے بتا دیا آپ خود پڑھ لیس یا آپ کا کوئی رشتے دار پڑھے۔ فائدہ انشاء اللہ ضرور ہوگا۔لوگ پیسے دینے کوتیار ہوتے ہیں، وضوکر کے ور داور وظیفہ پڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ استخاره

نی تعلیق نے صحابہ کو دعائے استخارہ سکھائی تا کہ وہ اپنے روز مرہ کاموں ہیں اللہ سے مشورہ کرلیں کہ بیدکام فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ ہم نے شادی اور کاروبار کے سلسلہ ہیں بہت استخارے کیے ہیں۔ بیا یک مفید چیز ہے۔ ذیل ہیں درج دعا کورات سوتے وقت پڑھیں اور معاس استخارے کیے ہیں۔ بیا یک مفید چیز ہے۔ ذیل ہیں درج دعا کورات سوتے وقت پڑھیں اور دعا ہے اس دعا ہے بہلے دوفقل پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھیں ، دعا ہیں ایک لفظ "ھالما لامو" آتا ہے۔ اس مقام پرائی ضرورت بزبان اردو، پنجابی اللہ تعالی سے عرض کریں۔ اورا پٹی زبان میں اللہ سے التجا کریں کہ دہ میرے کام کے سلسلے ہیں میری رہنمائی کرے۔

میں نے جادو کے راز جانے کے لیے دعائے استخارہ سے مدد حاصل کی اور اپنے شاگر دول کوسکھایا۔اگر کسی پر جادو ہوجائے اور وہ دعائے استخارہ پڑھے تو اللہ کے تھم ہے رات کو خواب نظر آئے گا اس میں جادوگر کی شکل ، جادو کرنے والے کی شکل ، جادو کی نوعیت بلکہ گڈا، کنگریال یا تعویذ وغیرہ بھی نظر آجائے ہیں۔ایک دفعہ بات مجھ آجائے تو بہتر ورز تین دن متواتر استخارہ کرنے سے جادوگا سارا مسئلہ کل ہوجاتا ہے۔ بیاللہ کی طرف سے ہدایت ہے جو وہ اپنے مخلص بندول کو دیتا ہے۔

#### وعائے استخارہ

اَللَّهُمَّ اِنِّى اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَ السَاللَّه مِن تَحْمَت بَعَلالَى طلب كرتا بول - تيرك اَسْتَفُدِرُكَ بِفُدْرَتِكَ وَاَسْتَلُكَ عَلَم كَ مَد ساور قوت طلب كرتا بول تيرى قدرت مِن فَصْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ ساور عابتا بول تَحْمَت تيرافضل عظيم تو برچيز پرقادر وَلَا اَفْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَالْتَ بِاور مِن كَى چيز پرتِسى قدرت نهيں ركاتا تو برچيز وَلا اَفْدُرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَانْتَ بِاور مِن كَى چيز پرتِسى قدرت نهيں ركاتا تو برچيز عَلَم اللهُ مُن اللّهُمَّ إِن كُنْتَ تَعْلَمُ كاجائِ والا باور مِن پُرتِينِي عاماً اور تو غيب اَنْ هَلَهُ مَا اور تو غيب اَنْ هُلُونِ اللّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ كاجائِ والا باور مِن پُرتِينِي عاماً اور تو غيب اَنْ هَلَهُ الْلَهُمُ اللّهُ عَنْ وَكَام جو مِن اللّه اللّه اللّه عَنْ والا بالله تير علم مِن وه كام جو مِن اللّه هَنْ اللّه عَنْ واللّه مِن وه كام جو مِن اللّه اللّه عَنْ واللّه عَنْ واللّه باللّه اللّه عَنْ واللّه عَنْ واللّه عَنْ واللّه عَنْ اللّه عَنْ واللّه عَنْ اللّه عَنْ واللّه عَنْ اللّهُ عَنْ وَلَا عَنْ وَلَا عَلْمُ اللّهُ عَنْ وَلَا عَالَة عَلْمُ اللّه عَنْ واللّه عَنْ اللّه عَنْ واللّه عَنْ واللّه عَنْ واللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ واللّه عَنْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَنْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَنْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه اللّه عَلْ اللّه عَلَا عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلَا عَلْمُ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْ اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَا عَلْمُ اللّه ع

ہے سورۃ البقرہ ۱۲ مرتبہ پڑھ کرخود کو بھی دم کرلیں اور سارے گھر کو بھی پانی کے چھینٹوں سے دم کر دیں اور آخر میں سارے گھریا دکان کو بھی دھولیں۔

ان کی مافی می مینون تلقف ما مینه و آدما کی ان کی جو پھی تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی مینک جو پھی تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی مینکہ و آلتی مافی مینو و آدمی ان کی ساری بناو فی چیز و ل کو نظے جاتا ہے۔ یہ جو پھی ان کی اور ان کی خوا میں مین مینکہ و اور کی شال میں میں ہوسکتا خواہ وہ کسی شال میں بین ہوسکتا خواہ وہ کسی شال میں بین ہوسکتا خواہ وہ کسی شال میں بین

ندکورہ بالا آیات مبارکہ ہرروزنمازعشا کے بعد ۲۱ دفعہ خود پڑھیں اورائیے آپ کودم کرلیں۔اوراگر کوئی سحر زدہ شخص مل جائے تو اسے بھی ۲۱ دفعہ پڑھ کر دم کردیں۔البتہ جنتی کثرت سے خود پڑھیں گے اتنا ہی دم میں تا جیر بڑھ جائے گی۔۲۱ دفعہ تو کم از کم حدہے، کثرت کی کوئی حدثیں۔ اگر صرف معمول ہی بنانا ہے تو تمین دفعہ پڑھ لیں ہی کافی ہے۔

ہے اگر کسی کپڑے یا جیت پرخون کے چھینے پڑیں تو چاروں قل پڑھ کر پانی سے دھودیں۔اگر کسی
کپڑے یا کاغذ پرنقش یا تعویذ ہوتو اسے بہتے پانی کے دریا ،نہر یا کھال میں قل شریف پڑھ کر
دھو کمیں جب ان کے نقش مٹ جا کمیں تو اس کپڑے اور کاغذ کو بہتے پانی میں بہاویں۔
ہے جادو کے دفاع کے لیے کسی جادوگر کے پاس نہ جا کمیں بلکہ کسی اللہ والے سے مشورہ کریں۔
میں لوگ بھی سے مشورہ دے دیتے ہیں۔ جادوگر کو تو اپنی فیس سے غرض ہوتی ہے اور وہ اپنے
فراید آمدن کے لیے امیر لوگوں کی تلاش میں رہتا ہے۔

الل ذكر يرجاد وكااثر كم موتاب اس ليد دائم ذاكر بننے كى كوشش كريں-

### زيارت قبور

قبرستان کی زیارت نی تھی ہے ثابت ہے۔ آپ سے ، رات کو یا جب فرصت ملی ، قبرستان جایا کرتے تھے۔ احادیث میں زیارۃ القور کا باب درج ہوا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعود عدوايت بكرسول الله الله في فرمايا:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ عَنُ ذِيَارَةِ الْقُبُودِ فَزُورُوهَا مِنْ كُوتِرول كَى زيارت مِنْ كَيا كُرَا تَهَا۔ فَإِنَّهَا تُزَهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ اللاَحِرَةَ . ابتم ان قبرول كى زيارت كيا كرواس ليے كه (منظوة معالم) قبرول كى زيارت كرنا دنيا سے بيزاركرتا ہے

اورآخرت کی یا دولاتا ہے۔

جب قبرستان مین داخل هون توبیده عا پرهین:

السَّلَامُ عَلَيْكُمُ يَا اَهُلَ الْقُبُورِ يَغُفِو اللَّهَ لَنَا الْحَبْرِوالوَمْ يُسلامَى بو يَخْشُ اللهُ تعالى بم كو وَلَكُمُ اَنْتُمُ سَلَفُنَا وَنَحُنُ بِا الْآلُونَ اورَمْ كو، تم بِيْنُ روبواور بم تبارك يجهيآن (مَعْوَة ١٢٢٢) والعبين -

حفرت عائشهمديقة كل روايت بكد يوجين يرني الله في فرمايا كدكود

السَّلامُ عَلَى اَهْلِ اللِّيَادِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ مُونِيْنَ اوْمُلْمِين كَان كُرول پر ملائق ہو۔ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَيَوْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقَدِمِيْنَ اور رَمَ كرے پہلے جائے والوں پراور بعد جس مِنَّا وَ الْمُسْتَأْخِرِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَآءَ اللَّهُ بِكُمُ آنے والوں پراور بم بھی اگر اللہ نے چاہا تو تم لاَحِقُونَ . (مَكُونَةِ 124) عصلے والے بیں۔

كچهان دونول دعاؤل كولماكر پرده ليت ين -اگر پهيمي يادند مونو "اكسلام عَدَيْكُمْمُ يَا اَهْلَ الْقُبُورِ" بى كهددين-

عوام الناس کے قبرستان میں زیادہ عبرت ہوتی ہے اور ہمارے مال باپ ہماری دعاؤں کے زیادہ مستحق ہیں۔اس لیے بزرگول اورامل خاندان کی قبروں پرجا کردعا کیں مانگنا بہتر

وَ مَعَاشِى وَ عَاقِبَةِ اَمُوى فَاقَدُوهُ لِى وَ كَرَا عِلْهَا مُول مِيرِكُ لِي بَهِ مَ حَرِين مِيل،
يَسِّرُهُ لِى فُمَّ بَارِكُ لِى فِيهِ وَإِنْ كُنُتَ معاش مِيں يا انجام كارك اعتبار سے تو تُو جَصِيرَ مُعَلَمُ اَنَّ هَلَا الْاَمُو شَرِّ لِى فِيهِ وَإِنْ كُنُتَ معاش مِيں يا انجام كارك اعتبار سے تو تُو جَصِيرَ مَعَاشِى وَ مَا وَرَمِير لَهُ لِي فِيهُ وِيُنِي وَ اس پر قدرت و ساور مير سے ليے آسانی فرما مَعَاشِی وَ عَاقِبَةِ اَمُوی فَاصُوفَهُ عَنِی اور پحراس مِيں برکت و ساگر تير سعلم ميں سه وَاصْرِفَنِي عَنُهُ وَاقَدُرُ لِيَ الْحَيُو حَيْثُ كَام مِير سے ليے برائ مير سے وين ، معاش يا كان فَهُ اَرْضِنِي بِهِ .

(سکنوۃ۔۔۔۔۔) پھیردے۔اوراس کا خیال میرے دل ہے دور کردے اور میرے لیے بہتری کا انتظام کر جہال کہیں دہ ہو پھر جھے کوالی سے راضی کر۔

اس کے بعد گیارہ دفعہ پڑھیں۔

لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينَ . كُولَى عبادت كالكَنْ نبيس مَّروه الله جو بادشاه

ے، حق ہاور مین ہے۔

اس کے بعد ورودابراہیمی پڑھتے پڑھتے سوجا کیں۔جس موضوع پہلی استخارے کی نیت کی جائے گی، حسب حال خواب نظر آ جائے گا۔اگر کوئی خواب بجھ ندآئے تو اہل علم حضرات سے مشورہ کر لینا چاہیے۔خواب خرور نظر آ تا ہے لین ضیح اٹھ کرمحسوں ہوتا ہے کہ خواب نہیں آیا یا آیا ہے تو سمجھ سے بالاتر ہے۔ دوسرے دن دوبارہ استخارہ کریں۔ بعض اوقات اعوذ باللہ کی تبیع بھی ساتھ کرنا پڑتی ہے۔ لہاس، بستر اورجہم کی پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں اوروضو کی حفاظت کریں۔ بعض خواب واضح ہوتے ہیں کی تعبیر یا مشورے کی حاجت نہیں رہتی لیکن بعض خواب سمجھ سے بالاتر ہوتے ہیں اورتبیر کرنا پڑتی ہے۔ کسی اہل علم سے مشورہ کریں یا کتاب سے تعبیر دیکھ لیس۔ بالاتر ہوتے ہیں اورتبیر کرنا پڑتی ہے۔ کسی اہل علم سے مشورہ کریں یا کتاب سے تعبیر دیکھ لیس۔ خود استخارہ کی اور بھی بہت خود استخارہ نہ کرکھیں تو کسی نیک عورت یا مر دسے استخارہ کر وایا جاسکتا ہے۔ استخارہ کی اور بھی بہت کی دعا آئی ہے اس لیے ہیں کی دعا آئی ہے اس لیے ہیں کی دعا آئی ہے اس لیے ہیں اس کامشورہ دیتا ہوں۔

# مصنف گی دیگر کتب











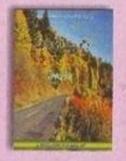







مكتبه خواتين ميگزين منصوره ، ملتان روڈ لا مور في الله مور دو. 5435867

ہے۔ اپ عزیزوں کے ساتھ ساتھ سارے قبرستان کے باسیوں کی منفرت کی دعا کرتی جاہیے۔

کسی پرانی اور ٹوئی قبر کے سربانے بیٹی کرعبرت حاصل کرنی جاہیے۔ اپنی اندھیری قبر کوروشن کرنے

کی تدابیر پرخور کرنا چاہیے۔ قبرستان کے باسی جانوروں کی خوراک کا اجتمام بہت فا کدہ مندہوتا

ہے۔ اگر کوئی یا قاعدگی کرنے قو جانوراس کا انظار کرتے ہیں۔ قبرستان کے جانوروں کو مارنا نہیں

چاہیے یعض اوقات جن سانپ کی شکل میں نظر آجاتا ہے۔ اس کو مارنے کی بجائے لاحسول یا

اعدو فر بساللہ پڑھ کر پھو تک ماروی جائے تو فوراً عائب ہوجاتا ہے۔ اگر سانپ بھا گئے کی بجائے

مقابلے پراز آئے تو بھر تھیڑی سے ماروینا جائز ہے۔

اگر قبرستان میں کوئی غیر معمولی واقع چیش آئے تو اٹل علم و تقویٰ ہے مشورہ کرلینا چاہیے۔ غلط کاموں میں ملوث نہ ہوں قبرستان میں خلاف شرع بہت کام ہوتے ہیں۔ الیک ہاتوں سے صرف نظر کر کے فائل جا کیں میں انہوں سے پر ہیز لازم ہے۔ اپنے کام سے کام رکھیں۔ دعا کی ، قبرستان کی زیارت کی ، جانوروں کی خدمت کی اور عبرت حاصل کر کے جلدی والی آھے۔

کی ماہ کے ممل ہے قبرستان کے کؤے واقف اور دوست بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات سے کؤ ہے جا قب اور دوست بن جاتے ہیں۔ بعض اوقات سے کؤ ہے جا دوختم کرنے میں مدوکرتے ہیں۔ بی واقعات میں کؤے گذا ہتجویذ اور بڑیاں قبر ہے نکال کراپنے خیرخواہ کی مدوکر دیتے ہیں۔ جادو کے ان اعمال کو بہتے پانی میں دعوکر بہا دینا چاہے ہے جو دارلوگ ان جا نوروں ہے بڑے فائد ہے حاصل کرتے ہیں اور جائل قبرستان کوشرک جا دیت ہر تن کا مرکز بنا لینتے ہیں۔ اولیا اللہ کی قبر دل پر بھی وہی دعا پڑھیں جو عام قبرستان میں اور بت پر تن کا مرکز بنا لینتے ہیں۔ اولیا اللہ کی قبر دل پر بھی وہی دعا پڑھیں جو عام قبرستان میں پر ہے ہیں۔ بیدہ یا مشرکاند افعال سے پر ہیز کریں۔ تیک لوگوں کی قبر دل سے نیکی اور آخرت کا سبق لیکنا جا ہے۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ وَسَلَّم